



٥ دولتِ قرآن کی قدر وعظمت

و اسلام اورجديد اقتصادي مسائل و دل کی بیاریاں اورطبیب روحان کی صرورت و دنیا سے دِل نالگاؤ

و کیامال و دولت کانام دنیاہے؟

ن جوف اور اس کی مرقبہ صورتیں

ه وعده ظافی

٥ امانت مين فيانت و بروں کی اطاعت اوراد بے تقاضے

ه معاشرے ی اصلاح کیسے ہو؟

٥ خطب تكاح كى ايميت

ن تجارت دين بعي، دنيا بعي

صرَت مولانا مُفتى عُمَّنَ عَيْ عَمَانِي عَلَيْنَ



بمدحقون تحقوظ بي

خطيات: حضرت مولانا محدق عثماني ملهم لعالى

ضبط ة زنيب : محدعبدان مين مقه : عامع مسجد بسيتنا لكرم بمكنن آنبال كاحي -مَقَلَ :

آریخ اشاعت : دسمبر ۱۹۹۳ء

تعداد: دو بزار

میمن اسلامک پبلشرز- ۱/۱۸۸ کیانت آباد- کراچی ۱۹-ناشر

بابتمام: ولى الله ميمن-

حكومت إكسنان كابى دأنيش يصطرليتن يمير: ١٣٥٤١

ملنے کے پیتے

بان کراچی ۱۹ سیانت آباد، کراچی ۱۹ سیانت آباد، کراچی ۱۹ سیانت

🔾 ..... اداره اسلامیات، ۱۹۰ انار کلی- الابور -

· اوارة المعارف. وارالعلوم كراجي سما -

🔾 .... دارالاشاعت - اروو بازار - كراجي

کراجی
 کاشن اقبال - کراجی

🔾 ..... مكتبه دارالعلوم كراجي سمايه

#### بِسترِعِ الله الرَّيَّعُملِ الرَّيَّعِيثِ ثِمْ

# بيبش لفظ حضرت مولانا محمه تقی عثانی صاحب مد ظلهم العالی

الحمد لله وكن وستسلام على عبادة الذين اصطفى

البدا

اپ بعض بزر موں کے ارشاد کی تغیل میں احترکی سال سے جمعہ کے روز عصر کے بعد جامع مسجد البیت المکڑم کلشن اقبل کراچی میں اپ اور سننے والوں کے فاکد ہے کے بعد جامع مسجد البیت المکڑم کلشن اقبل کراچی میں ہرطبقہ خیل کے حضرات اور خواتین کے لئے بچے دین کی ہاتیں کیا کر آ ہے۔ اس مجلس میں ہرطبقہ خیل کے حضرات اور خواتین برکب ہوتے ہیں، الحمد لللہ احترکو ذاتی طور پر بھی اس کا فاکدہ ہوتا ہے اور ہفضلہ تعالی سامین بھی فاکدہ محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالی اس سلسلے کو ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بناتیں ۔آ بین

احقر کے معلون خصوصی مولانا عبداللہ میمن صاحب سلمہ نے بچی عرصے سے احتر کے ان بیانات کو ثیب ریکارڈ کے ذریعے محفوظ کر کے ان کے کیدٹ تیار کرنے اور ان کی نشرہ اشاعت کا اہتمام کیا جس کے بارے میں دوستوں سے معلوم ہوا کہ ہفضا له تعالی ان سے مجمی مسلمانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔

ان کیسٹوں کی تعداد اب غائب سوئے زائد ہو می ہے۔ اننی میں ہے ہو کیسٹوں کی تقاریر مولانا میدائلہ میمن مادب سلمہ نے تلبند بھی قربالیں، اور ان کو جمو نے جعونے کی تقاریر مولانا میدائلہ میمن مادب سلمہ نے تلبند بھی قربالیں، اور ان کو جمونے "عمونی میں شائع کیا۔ اب وہ ان تقاریر کا ایک مجموعہ "اصلاحی خطبات" کے نام ہے شائع کر رہے ہیں۔

ان میں ہے بعض تقاریر پر احقر نے نظر الی بھی کی ہے۔ اور مولانا موسوف نے ان پر آیک مغید کام بھی کیا ہے کہ تقاریر میں جو احادیث آئی ہیں، ان کی تخریج کر کے ان کے حوالے بھی درج کر دیتے ہیں۔ اور اس طرح ان کی افادیت بڑھ گئی ہے۔

اس کتاب کے مطابعے کے وقت یہ بات ذہن میں رہنی چاہئے کہ یہ کوئی باقاعدہ تھنیف شیس ہے، بلکہ تقریروں کی تلخیص ہے جو کیسٹوں کی مدد سے تیار کی گئی ہے، لذا اس کا اسلوب تحریری شیس، بلکہ خطابی ہے۔ اگر کسی مسلمان کو ان باتوں سے فاکدہ بینچ تو یہ تحض اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا شرادا کرتا چاہئے، اور اگر کوئی بات نیر مخید ہے، تو وہ یقینا احقر کی سی خطی یا کو آئی کی وجہ ہے۔ لیکن الحمد للہ ان بیانات کا مقصد تقریر نہیں، بلکہ سب سے پہلے اپنے آپ کو اور بھر سامعین کو ایتی اصلاح کی طرف متوجہ کرتا ہے۔

نہ بہ حرف ساخت سر خوشم، نہ بہ نقتش بستہ مشوشم نفسے نیاد توی زنم، چہ عبارت وچہ معاہم نفسے اللہ تعالی سے اللہ تعالی سے مسب کے لئے ذخیرہ آخرت جابت ہوں۔ اللہ تعالی سے مرید دعا ہے کہ وہ ال خطبات کے مرتب اور ناشر کو بھی اس خدمت کا بمترین صلہ عطا فرمائیں۔ آمین۔

محمد تعقی عثانی دارالعلوم کراچی سوا

# بم ابنه ارحن ارحیم عرض نامنسر

الحمد الله "اصلاحی خطبات" کی تمیری جلد آپ تک پیچانے کی ہم سعادت عاصل کر رہے ہیں۔ جلد آئی کی مقبولیت اور افادیت کے بعد مختلف حسزات کی طرف سے جلڈ الٹ کو جلد از جلد شائع کرنے کا شدید تقاضہ ہوا، اور اب الحمد الله ، دن رات کی مخت اور کوشش کے نتیج میں صرف تین او کے اندر یہ جلد تیار ہو کر مائے آئی اس جلد کی تیاری میں برادر کرم جنب مولانا عبد الله میں صاحب نے اپنی و دسری معروفیات کے ساتھ ساتھ اس کام کے لئے اپنا قیمتی وقت نکالا، اور دن رات کی انتقاب محنت اور کوشش کر کے جلڈ الشف کے لئے مواد تیار کیا، الله تعالی ان کی صحت اور عمر میں بر کمت عطا فرمائے۔ آمین۔ ورائی قرمائے۔ آمین۔

ہم جامعہ دارلعلوم کراچی کے استاد حدیث بناب مولانا محمود اشرف عثانی صاحب مظلم اور مولاناراحت علی ہاشی صاحب مظلم کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کراس پر نظر علی فربائی ، اور مغید مشور ہے دیے اللہ تعالی دنیاو آخرے میں ان حفزات کو اجر جزیل عطافر ہائے۔ آمین اس کے نااوہ ہم مولوی محمہ طارق آئی اور مولوی سفیر احمد عاقب مشمیری کے بھی شکر محزار ہیں۔ جنہوں نے احادیثوں کے حوالوں کے سفیر احمد عاقب مضامین کے سلسلے میں ہمارے ساتھ تعاون فربایا۔ اللہ تعالی ان دونوں مضابین کے سلسلے میں ہمارے ساتھ تعاون فربایا۔ اللہ تعالی ان دونوں حضرات کو جزاء خیر عطافر مائے۔ آمین۔

تمام قارئمن سے وعاکی درخواست ہے کہ انفد تعالی اس سلسلے کو حرید آسمے جاری رکھنے کی ہمت اور تونیق عطافرہائے۔ اور اس کے لئے دسائل اور اسباب میں آسانی پیدا فرما وے۔ اور اس کام کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی تونیق عطافرمائے آمین۔

ولی الله میمن میمن اسلامک پبلشرز لیانت آباد - کراچی

# ا جمالی فهرست خطبات

| صغ <sub>ت</sub> | عنوان                               |
|-----------------|-------------------------------------|
| rı              | (۱۷) اسلام اور جدید اقتصادی مسائل   |
| 4               | (۱۸) دولت رس کا تدو د منزلت         |
| 40              | (۱۹) ول کی بیلایا <i>ں</i>          |
| 96              | (r۰) دنیا ہے ول نہ لگاؤ             |
| 183             | (۲۱) کیا مل و زولت کانام دینا ہے؟   |
| 170             | (۲۲) جھوٹ اور اس کی مروجہ صورتیں    |
| 184             | (۲۳) دعده خلاتی                     |
| 148             | (۲۴) خیانت اور اس کی مروجه صورتیں   |
| 194             | (۲۵) معاشرے کی اسلاح کیسے ہو؟       |
| 771             | (۲۷) برول کی اطاعت اور ارب کے تقاضے |
| 170             | (۲۷) تجارت، وین بھی، ونیانجی۔       |
| 444             | (۲۸) خطبه نکاح کی اہمیت             |

## ی تفصیلی فهرست مضامین (۱۷) اسلام اور جدید اقتصادی مسائل

|       | الشام أور جديد التصادي مسال           |
|-------|---------------------------------------|
| صغحہ  | عنوان                                 |
| **    | ا آج کاموضوع                          |
| 10    | ٣ اسلام أيك نظام زندگى ہے             |
| 10    | ٣ "معيشت" زندگي كاينيادي مسئله شين    |
| **    | سم المسلِ منزل آخرت ہے                |
| 14    | ۵ دنیاکی بهترین مثل                   |
| ŢA.   | ۲ معیشت کامفهوم                       |
| 74    | سر جيمات کالعين                       |
| 11    | ۸ وسأئل کی تخصیص                      |
| ٣٠    | و تتقييم أمني                         |
| . 174 | ۱۰ شق                                 |
| ٣٠    | ا ا سرمایید دارانه نظام مین ان کا حل  |
| rr    | ۱۳ اشتراکیت میں ان کا حل              |
| ٣,٣   | ۱۳ سرمایه دارانه معیشت کے بنیادی اصول |
| 56    | ۱۳ اشتراکیت کے بنیادی امسول           |
| 70    | ۱۵ اشتراکیت کے نکائج                  |
| 10    | ١٢ وه ليك غير فطري نظام تقا           |
| 27    | عا مربلیه دارانه نظام کی خرابیان      |
| 44    | ۱۸ اسلام کے معاشی احکام               |
| ۴٠    | ۱۹ دین با بندی                        |
| ۱ کم  | ۲۰ سودی نظام کی خرابی                 |
| به سم | ri شرکت اور مضاویت کے قوائد           |

|              | ( <i>^</i> )}                              |
|--------------|--------------------------------------------|
| صفحه         | عنوان                                      |
| 44           | ۲۲ جوا ترام ب                              |
| 44           | ۲۳ ذخیره اندوزی تاجائز ہے<br>سب            |
| ۲۲           | אין וֹעַבַּוֹנָ                            |
| ۵۲           | ٢٥ اخلاق پابتدي                            |
| ادبا         | ٢٧ قانونی پابندی                           |
| 47           | ۲۷ خلامه                                   |
|              | (۱۸) دولت قران فارومنزلت                   |
| ar           | ا نعت و دولت قران کی قدر                   |
| نهد          | ٣ قرآن كريم اور محابه كرام "               |
| ۵۵           | ۳ قرآن کریم کی تلاوت کااجر                 |
| ۵۵           | س قرآن کریم ہے غفلت کا باعث                |
| ۲۵           | ۵ در حقیقت مفکن کون ہے؟                    |
| 2            | ۲ مقوق العباد کی اہمیت                     |
| <b>4</b> 5 • | ے مسلمان کون ہے؟<br>تنا ب ما ب و در سا     |
| 41           | ۸ تعلیم نبوی صلی الله تعانی علیه وسلم      |
| 41           | ۹ مسلمان کی عرت وعظمت                      |
| 47           | ۱۰ دین اسلام کی حقیقت<br>م                 |
| 44           | اا عبرت آموز واقعه<br>سرحناس               |
| 44           | ۱۴ جنت کی راحت اور جهنم کی شدت<br>ن        |
| 46           | ۱۳هاری زبول حالی<br>سروی میشود.            |
| 44           | ۱۳ آیک مسئلہ پر دنیا کے تمام اسان متنق ہیں |

| صفحه     | عنوان                          |  |
|----------|--------------------------------|--|
| 74       | ١٥ ليك سبق آموز واقعه          |  |
| ٠,       | ١٦ اېدې زندگې کې فکر           |  |
| 41       | ے ا قرآن کریم کی قدر کا طریقتہ |  |
|          | ۱۸ مسلمانوں کا فرض             |  |
| 44       | ۱۹ بچین کی تعلیم<br>۱۹ ا       |  |
| 44       | ۲- می <i>ن کا - ۱۹</i>         |  |
|          |                                |  |
|          | (١٩) دل کې بيلريال             |  |
| 40       | ا دل اور روح کی بیلزیاں        |  |
| 44       | r اخلاق کی اہمیت               |  |
| (A       | سو اخلاق کیا چیز بی <u>ں</u> ؟ |  |
| 44       | سم روح کی اہمیت                |  |
| 49       | ۵ حلدی سے دفن کر دو            |  |
| ۸-       | ۲ رورح کی پیلریال              |  |
| A+       | ۲۰ روح کا حسن و جمل .          |  |
| A.       | ۸ جسماتی عبادت                 |  |
| AI.      | ٩ تواضع دل كا تعل ہے           |  |
| Ar       | ۱۰ اخلاص دل کی آیک کیفیت ہے    |  |
| <b>^</b> | اا شكر دل كاعمل ہے             |  |
| Ar       | ۱۲ مبرک حقیقت                  |  |
| . 1      | ١٣ اخلال باطنه كا حصول فرض ہے  |  |
| 44       | ۱۳ یا کمنی پیلایاں حرام ہیں '  |  |
| i        |                                |  |

www.besturdubooks.net

| _ | _ | _ |
|---|---|---|
| ( | • |   |

| صفحه      | عنوان                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 14        |                                                                             |
| 44        | ١٢ غصه نه آنا بيلري ہے                                                      |
| ۸۳        | ے ا غصبہ میں بھی اعتدال مطلوب ہے                                            |
| ^2        | ۱۸ حضرت علي رضي الله عنه اور غميه                                           |
| ۲A        | ۱۹ حد اعتدال کی منرور ت<br>                                                 |
| 74        | ۲۰ دل کی اہمیت                                                              |
| . ^4      | ۲۱ بید اندیکمی بیلزیان میں<br>در سریری                                      |
|           | ۲۲ دل کے ڈاکٹرز صوتیاء کرام<br>سینٹ میں |
| ^^        | ٢٣ تواشع يا تواضع كا د كمعلوا                                               |
| * **      | ۲۴ ایسے فخص کی آزمائش کا طریقه                                              |
| <b>^9</b> | ۲۵ دو سرول کی جوتیاں سید همی کرنا                                           |
| ۹-        | ۲۶ تصوف کیا ہے؟                                                             |
| 9.        | ۲۷ وظأف و معمولات کی حقیقت<br>معمولات کی حقیقت                              |
| 91        | ۲۸ مجلبدات کاامنل متعمد<br>مستخفر روی سرح به سرح به سروی تا                 |
| 41        | rq شیخ عبد القدوس محتکوبی کے بوتے کا واقعہ<br>۳۰ یہ حمام کی آگ روش کیجیئے   |
| 44        | ۳۰ مهم بن اب روس بيجه<br>۱۳ ابعی تسریاتی ہے                                 |
| 91        | اسے ہی سریعی ہے<br>۳۲ اب دل کا طاغوت ٹوٹ حمیا                               |
| م و       | ۳۳ بنج دن ما وف وف يا<br>۳۳ زنجير مت چموژنا                                 |
| ٩٣        | ۱۱ وبیر س ب بروہ<br>س سے میں وہ رولت آپ کے حوالے کر دی                      |
| عه ا      | ۳۵اصلاح كااصل مقصد                                                          |
| 40        | ۳۶ اصلاح بالمن ضروری کیون؟                                                  |
|           |                                                                             |
| , 1       |                                                                             |

| صغی      | عنوان                                    |
|----------|------------------------------------------|
| 47       | ٣٧ لينا معالج علاش ميجيئة                |
|          | (۲۰) ونیا ہے دل نہ لگاؤ                  |
| 49       | ا دنیا کی راحت و بین پر موقوف ہے         |
| <b> </b> | ٣ " زهد " كي حقيقت                       |
| [        | ۳ محمتابهوں کی جز، ونیاکی محبت           |
| 151      | س ابو بمر کو اینا محبوب بیاتا            |
| 1.1      | ۵ دل میں مرف ایک کی محبت سا سکتی ہے      |
| 1.5      | ٢ دنیا میں ہوں، دنیا کا طلب مجر شیں ہوں  |
| 3.7      | ے و نیاکی مثل                            |
| 1.4      | ۸ دو محبتیں جمع شیں ہو سکتیں             |
| 1-5      | ۹ دنیا کی مثل " بیت الخناء " ب           |
| 1.0      | ۱۰ د شیاوی زندگی د هو کے میں نه والے     |
| 1-4      |                                          |
| 1.7      | ١٢ حضرت ابرَ اجيم بن اوهم رحسة الله عليه |
| 1.4      | ۱۳ اس سے سیق حاصل کریں                   |
| 1+9      | ۱۳ ميرے والد ملجد اور دنيا كى محبت       |
| 11.9     | 10 وہ باغ میرے دل ہے آئل کمیا            |
| 11.      | ١٦ ونياذليل ہو کر آتی ہے                 |
| ાત .     | ے اونیا مثل سائے کے ہے                   |
| 111      | ۱۸ بحرین سے بل کی آلم                    |
| 117      | ا تم پر فقرو فاتے کا اند شہ شیں ہے       |

| _   | _  |     |
|-----|----|-----|
| _   |    | _   |
|     | 14 | •   |
|     | 16 | 1   |
|     | "  |     |
| `~_ |    | _// |
|     |    |     |

| \ <del></del> |                                             |
|---------------|---------------------------------------------|
| معقم          | عنوان                                       |
| 118           | ۲۰ محابہ کے زمانے میں تک عیشی               |
| ur            | ۳۱ بید دنیاتمهیں ہلاک نه کر وے              |
| 119           | ٢٢ جب تهارے نیچ تاکین بچے ہول سمے           |
| 113           | ۲۳ جنت کے رویل ہے اس سے بمتریں              |
| 110           | ۳۳ پوری ونیاایک مجھر کے بر کے برابر بھی شعب |
| 21 7          | ۲۵ ساری دنیا ان کی غلام ہو محق              |
| 114           | ٢٧ شام كے مورز حفرت عبده بن جراح            |
| 114           | ۲۷ شام کے محور ترکی رہائش محلہ              |
| нА            | ۲۸ بازار سے گزرا ہول، خریدار شیس ہول        |
| 119           | ۲۹ آیک دن مرنا ہے                           |
| 14-           | ۳۰ ونیا د موکے کا سلکن ہے                   |
| 150           | ۳۱ ز عد کیے سامل ہوا؟                       |
|               |                                             |
|               | (۲۱) کیامال و دولت کانام دنیا ہے؟           |
| 177           | ا ون <b>یابال</b> د دولت کا پلم شین         |
| 150           | ٣ أيك غلط فنمي                              |
| ITE           |                                             |
| เรว           | س ونیاکی نعتبات اور احیمانی                 |
| 187           | ٥ ۔ آخرت کے لئے ونیا جموڑنے کی مرورت        |
| ١٢٤           | ۲ موت ہے کسی کو بھی انکار منیں              |
|               |                                             |

www.besturdubooks.net

| <u> </u> |                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| صغح      | عنوان                                                                 |
| 174      | ے_مل ذعکی آفرے کی زعری ہے                                             |
| 114      | ٨ اسلام كابيقام                                                       |
| 114      | 9 دنیاکی خوبصورت مثل<br>مرد میران کرد                                 |
| 179      | ۱۰ دنیا آفرت کے گئے لیک بیز حی ہے                                     |
| ırg      | اا ونیادین بمن مبلگ ہے<br>۔۔۔ ۔ ۔ ۔ کور                               |
| 119      | ۱۲ <u></u> قاردن کو همیعت<br>معنو کا ۱۱ ماری قرآگ کا ۱۳۶              |
| 15.      | ۱۳ کیا سادا مال معدقه کردیا جلست؟<br>۱۳ زخن می فساد کاسب              |
| 171      | ۱۱۰ دیان بی سبو و حبب<br>۱۵ دولت سے راحت نمیں خریوی جاسکتی            |
| 151      | عا۔ دو اے دست میں ریون ہا<br>۲۱ دنیا کو دین بنانے کا طریقہ            |
| ITT      | •                                                                     |
| ز        | (۲۲) جھوٹ اور اس کی مروجہ صور تیر                                     |
| 154      | ا منافق کی تمن طامتیں                                                 |
| 154      | ٣ اسمام لک وسیع غرب ب                                                 |
| 159      | ۳ زیلته جالمیت اور جموث<br>س                                          |
| 14.      | ٣ کتين جموث نسمي يول سکتا تھا۔<br>تعديد مركز                          |
| 14.      | ۵ معمونا میڈیکل مرتبطیت                                               |
| ויין     | ۷ کیا دمین صرف تماز روزے کا نام ہے؟<br>                               |
| 181      | ے۔۔۔ جمعوتی سفلرش<br>۸۔۔ بجوں کے ساتھ جموث نہ ہولو                    |
| Irr      | ۱۳۰۰ میں سے ساتھ بھوت نہ ہو ہو۔<br>۱۹۔۔۔۔ نہائی میں بھی جمعوث نہ ہولو |
| 16.4     | ۱۰ حضور اقدس معلی الله علیه وسلم کا غراق                              |
| (42)     |                                                                       |

| Ī      |                                                      |
|--------|------------------------------------------------------|
| مه نځه | عنوان                                                |
| 150    | 11_خات كالك الوكما اتداز                             |
| الدار  | ١٢ _ جمونا كير كمثر مرتيقيت                          |
| 140    | ۱۳ کیر کمٹر معلوم کرنے کے دو طریقے<br>دو میں میں دوم |
| 14.4   | ۱۳ " سرٹیفکیٹ دیتا" محوای ہے                         |
| 164    | ۱۵ مجموثی گوای شرک کے برابر ہے                       |
| 1147   | ١٧ مر فيفكيث جاري كرنے والا محناه كار مو كا          |
| 15%    | سرا عدالت میں جموث                                   |
| ICA    | ۱۸ مرسه کی تصدیق مواعی ہے                            |
| ٨٨١    | 19 مملب پر تقریط لکستا کوائی ہے                      |
| 1174   | ۲۰ جھوٹ سے بیجے                                      |
| 159    | ۲۱ جھوٹ کے اجازت کے مواقع                            |
| 10-    | ۲۲ حضرت مدیق اکبر کا جموث ہے اجتناب                  |
| اه ا   | ۲۳ حضرت من کوری" کا جموث ہے پر ہیز                   |
| 1ar    | ۲۴ حضرت تانو نوی" کا جمعوث ہے پر ہیز                 |
| 107    | ۲۵ بچوں کے دلوں میں جھوٹ کی نفرت پیدا کرو۔           |
| 105    | سرحن عما کھی ۔                                       |
| ۱۵۴    | رمو المنظم كي المستحدث الكيرم                        |
| 1      | ٢٨ أي نام ك ساته "مروفيس" يا "مولانا" لكمنا          |
| الم ال |                                                      |
|        | (۲۳) وعده خلافی                                      |
|        |                                                      |
| 14.    | ا حتى الامكان وعده كو فبعمايا جائے                   |
| 144    | ٢ "منتنی ایک دعدہ ہے                                 |
|        | ·                                                    |

| i     |                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| سفحه  | عتوان                                                           |
| 141   | ٢ حفرت حذلف كاابوجهل سے وعد و                                   |
| 141   | · · ·                                                           |
| 141   | ٥ مرون پر مكوار ركه كر ليا جائے والا وعده                       |
| 141   |                                                                 |
| سإيه: |                                                                 |
| יא ני | . <u>.</u>                                                      |
| 146   | ۹ حضرت معاویه رمنی الله عنه<br>فتریده سرم مرس از پنج -          |
| יאף   |                                                                 |
| 140   | ۱۱ به معلدے کی خلاف درزی ہے<br>۱۲ سارا مفتوحہ علاقہ واپس کر دیا |
| 144   | ۱۳ حضرت فاروق اعظم اور معلیهه                                   |
| 147   | ۱۲ مسرت فدول به مه در معلیه ه<br>۱۲ وعده خلافی کی مروجه صورتیس  |
| 174   | م ملک کردی کر شو افغار م                                        |
| 17^   | ون حفت مدى على السلام اور فرعون كل قانون                        |
| 144   | ے ا " ریزا" لیما ایک عملی دعدہ ہے                               |
| 14-   | ۱۸ ٹریفک کے قانون کی خلاف ورزی ممناہ ہے                         |
| 14.   | 19 دنیار آخرت کے ذمہ دار آپ ہونتے                               |
| 141   | ۲۰ بيه الله تعالى كا دين ب                                      |
|       | ٢١ څلاصه                                                        |
| 141   |                                                                 |
|       | (۲۴) خیانت اور اس کی مروجه صورتیں                               |
| 144   | ا المات كي أكمير                                                |

|      | (14)  |  |
|------|-------|--|
|      |       |  |
| صفحه | عنوان |  |
| L    |       |  |

| <br>   | صفي      | عنوان                                 |
|--------|----------|---------------------------------------|
|        | 144      | ۳ امانت کا نصور                       |
|        | 144      | ۳ المانت کے معنی                      |
| 1<br>1 | 144      | سما الست من اقرار                     |
| ļ      | 144      | ۵ بيه زندگی امانت ہے                  |
| ľ      | 149      | ٢ يه جسم أيك المنت ہے                 |
| <br> - | 149      | ے آگھ ایک نعمت اور المانت ہے          |
|        | A-       | ۸۸                                    |
|        | IAI      | • " كان " ايك المنت ہے                |
|        | IAL      | ۱۰ " زِبان " ایک امانت ہے             |
|        | 141      | ا خود مش کیوں حرام ہے؟                |
| ŀ      | LAT      | ۱۴ محملا کرنا خیات ہے                 |
| ŀ      | ١٨٢      | ۱۳ "عاربت" کی چیزامانت ہے             |
| Ĭ.     | 145      | ۱۳ مه برتن امانت میں                  |
|        | IAP      | 10 بے کمک امانت ہے                    |
|        | 140      | 14 ملازمت کے او قات امانت میں         |
|        | ۵۸ز      | ا والرابطوم ويو بندك اسالله كالمعمول  |
|        | IAO      | ١٨ حعنرت شيخ الهند كي تتخواه          |
|        | 1/4      | 19 آج حقوق کے مطالبے کا دور ہے        |
|        | 114      | ۲۰ ہر محض اپنے فرائعنی کی حجمرانی کرے |
|        | 144      | ۲۱ به بھی ناپ تول میں کی ہے           |
|        | 144      | ۲۲ منعب ادر عمده ذمه داری کاپمندا     |
|        | 144      | ۲۳ کیا ایسے مخص کو خلیفہ بنا وون ؟    |
|        | 19.      | ۲۳ حعزت عمر اور احساس ذمه واري        |
| 1      | <b>,</b> |                                       |

| _  |     | _   |
|----|-----|-----|
| _  | _   | 7.7 |
|    | • • | •   |
|    | 14  | 1   |
|    | ,-  | -   |
| `- | -   |     |

| منح                      | عنوان                                                                                                                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 191<br>191<br>191<br>191 | ۲۵ پاکتان کاستله نمبرایک "خیات" ہے<br>۲۳ دنتر کا سلان النت ہے<br>۲۷ سرکاری اشیاء لات ہے<br>۲۹ حضرت عباس رمنی الله عنه کا پرتاله<br>۲۹ مجلس کی تفتگو المنت ہے |
| 190<br>194               | ۳۱ نیلی فون پر دو مرول کی مختکو سنتا<br>۳۲ خلامه                                                                                                             |
| 144                      | (۲۵) معاشرے کی اصلاح کیے ہو؟<br>اسماٹرے کی اصلاح کیے ہو؟                                                                                                     |
| ***                      | ۲ عجیب و غریب آیت<br>معمد اوراد چیر وش کی ششد میروندی میروند                                                                                                 |
| ۲                        | ۳ اصالح معاشرو کی کوششیں بے اثر کیوں ہیں؟<br>۳ بیلری کی تشخیص                                                                                                |
| 7·1                      | ۵ اے حل سے غافل اور دوسروں کی فکر                                                                                                                            |
| r.r                      | ۲ سب سے زیادہ برباد طخف<br>بر سل شخصہ کی میں کی میام کا کا میں                                                                                               |
| 7.7                      | ے بیل شخص کو دوسرے کی بیلری کی فکر کماں؟<br>۸ کیکن اس کے پہیٹ میں تو ور د شیں                                                                                |
| 7.m                      | 9 بيلري كاعلاج                                                                                                                                               |
| 4.4                      | ۱۰ خود احتسابی کی مجلس<br>۱۱ انسکن کاسب سے پہلا کام                                                                                                          |
| r.a                      | ۱۱ اسان فاسب سے چیا کام<br>۱۳ معاشرہ کمیا ہے؟                                                                                                                |

www.besturdubooks.net

| 1    |                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------|
| صنح  | عنوان                                                                |
| 1.0  | سدر حدد مدر من المراج الأعتبر مروع ا                                 |
| ra   | ۱۳ حسنرات معابه رمنی الله تعالی عشم کا طرز عمل                       |
| 7.4  | ۱۹۷ حضرت حذاف بن ممان کی خصوصیت                                      |
| r.2  | ١٥ خليفه تائي كوايخ نفاق كاشبه                                       |
| r.A  | الا ول سے جو بات تکلتی ہے اثر رحمتی ہے                               |
| F-A  | على ممرا على<br>م                                                    |
| Y-A  | ۱۸ محمنور احدس صلی الله علیه وسم کی نماز                             |
| r.9  | 19 حضور اقدس مسلی الله علیه وسلم کاروز <b>ه</b>                      |
| ]    | ۲۰ "صوم وصال" کی مماقعت                                              |
| 149  | ۲۱ حضور اقدس مسلى الله عليه وسلم اور زكوة                            |
| 7.9  | ۲۲ یا الله کے محبوب نے خندق بھی محبودی                               |
| 714  | ۲۳ پیپ پر پیتر به دستا                                               |
| F11  | = =                                                                  |
| li i | ۲۵ معزت فاطمه رمنی الله عنه کا مشقت اثمانا                           |
| Yes  | ۱۲ ۲۳/شعبان کو نغلی روزه رکھنا<br>۲۲ ۲۴/شعبان کو نغلی روزه رکھنا     |
| 717  | _ ,                                                                  |
| rim  | ۲۷ حضرت تفانوی رحمه الله علیه کی احتیاط<br>معتبر ایک کی در در میکارد |
| TIP  | ۲۸ معاشرے کی اصلاح کا راستہ<br>سب سے میں میٹر                        |
| 113  | ۲۹ آیت سے غلط قنمی<br>سر سر صح = در برین                             |
| 414  | ۳۰ آیت کی صحیح تشریح د تغییر                                         |
| FILE | اس فولاد کی اصلاح کب سک                                              |
| 714  | ۳۴ تم اپنے آپ کو مت مجمولو                                           |
| PIA  | ۳۳ مقررین اور واعظین کے لئے خطرناک بات                               |
| 719  | ٣٣ چراغ مِن ب                                                        |
| i    |                                                                      |

|   | _  |    |
|---|----|----|
|   | -  |    |
|   | 10 | Y  |
|   | 77 | // |
| _ |    |    |

# (٢٦) برول كى اطاعت اور ادب كے تقاضے

| ھے      | (۲۹) بردول کی اطاعت اور اوب کے نقابہ                                                      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه ا  | عنوان                                                                                     |
| 744     | ا برول کی اطاعت اور اوب کے نقل نے                                                         |
| 177     | ۲ لوگول کے درمیان ملح کرانا                                                               |
| 774     | ٣ لام كومتنبه كرنے كالمريقه                                                               |
| 414     | س ابو قافہ کے بینے کی یہ مجل نہیں تھی                                                     |
| 444     | ٥ حغرت مديق اكبر كامقام                                                                   |
| 446     | ۲ آلامر فوق الادب<br>محمد عمد ب                                                           |
| TTA     | ے سے تھم پر عمل کرے                                                                       |
| 444     | ۸ دین کا ظامه "اتباع" ہے                                                                  |
| YYA     | 9 حضرت ولاد صاحب کی مجلس میں میری حاضری<br>- معرف میں |
| ***     | ۱۰ حعنرت تعانوی می مجلس میں حعزت مفتی مساحب کی حامنری                                     |
| 779     | اا عام کیراور دارا شکو کے درمیان تخت نشینی کا فیصله<br>در در در شرک زیرو                  |
| 17.     | ۱۶ میل و حجت شیں کرئی چاہئے<br>مرسر سرحہ دورہ                                             |
| [ rm    | ۱۳ بزرگوں کے جوتے ا <b>نمانا</b><br>میں کر میں کے جوتے انتمانا                            |
| * ***   | ۱۳ معابہ کرام کے دو واقعات<br>بروت میں میں میں                                            |
| 741     | ۱۵ خداکی قشم! شیس مناؤل گا<br>۱۵ خداکی قشم! شیس مناؤل گا                                  |
| י ארץ י | ۱۷ مغلوب الحال مشتقیٰ ہے                                                                  |
| rmm     | ۱۷ یار جس حال میں رتھے وہی حال احیما ہے                                                   |
| ۲۲۴     | ۱۸ فلامس                                                                                  |
|         | (۲۷) شجارت، دین بھی، دنیا بھی                                                             |
| ۲۳۷     | ا تجارت جنت بعی، جنم بھی                                                                  |

| (r)  |                                              |   |
|------|----------------------------------------------|---|
| صنحه | عنوان                                        |   |
| TTA  | ۳ مسلمان کی زندگی کا نبیادی پھر              |   |
| YFA  | ۳ آجروں کا حشر انبیاء کے ساتھ                | ļ |
| 779  | س سے ماجھوں کا حشر فاجروں کے ساتھ            |   |
| 779  | ۵ تاجروں کی دو تشمیں                         |   |
| 44.  | ٢ تجارت جنت كاسبب ياجنم كاسبب                |   |
| 74.  | ے ہر کام کے دو زاویتے                        |   |
| 44.  | ٨ زاويد نگاه بدل دين                         |   |
| T/F  | 9 کھاٹا کھاٹا عبادت ہے                       |   |
| rmi  | ١٠ حضرت أيوب عليه السلام أور سونے كى مختليان |   |
| ושיו | 11 نگاه نعمت دینے دالے کی طرف ہو             |   |
| 777  | ۱۳اس کا نام تفوی ہے                          | 1 |
| TAT  | الا محبت سے آفتوی حاصل ہوتا ہے               | ļ |
| 799  | الما بدایت کے لئے صرف کتاب کافی شیس ہوتی     |   |
| 444  | ١٥ مرف كتابس بزه كر واكثر بنته كالمتيجه      |   |
| 774  | ا 11 متقی کے صحبت اختیار کرو                 |   |
|      | (۲۸) خطبه نکاح کی اہمیت                      |   |
|      |                                              | 1 |
| 70   | ا نکاح اللہ ہے ڈرنے کا موقع ہے               |   |
| 444  | ۳ شاوی کی تقریبات                            |   |
| rr'a | ٣ خطبہ نکاح کی تمن آیات                      |   |
| rar  | ٣ تمنوں آبنوں میں مشترک چیز                  |   |
| ror  | ۵ تقوے کے بغیر حقوق ادا نہیں ہو تھتے         |   |
| ror  | ٢ تمن آخول كي تلاوت سنت ہے                   | ļ |
| TOP  | ے بنتی زیدگی کا آغاز                         |   |



خطلب: حضرت مولانا مفتی محرتی عثانی د ظلم العالی منبط و ترتیب: محمد عبدانته سیمن منبط و ترتیب: محمد عبدانته سیمن آریخ و و دقت: ۵ر جولائی ۱۹۹۳ء ۱۱ بیج و ن مقام: سیمینار بال، جامعه کرایجی، محکشن اتبال

بینک "معیشت" اسلامی تعلیمات کا ایک بست اہم شعبہ ہے اور اسلام کی معافی تعلیمات کا دسعت کا اندازہ آپ اس بات ہے کر سکتے ہیں کہ اگر اسلامی فقد کی کسی بھی کتاب کو چلر حصول میں تعلیم کیا جائے تو اس کے دو جھے معیشت ہے متعلق ہوئے، لیکن یہ بات ہروقت ذبحن نظیم ر بنی چاہئے کہ دو سرے معاثی نظاموں کی طرح اسلام میں "معیشت" انسان کی زندگی کا بنیادی مسئلہ نمیں ہے بلکہ ور حقیقت اسلام کی نظر میں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ ونیا جس کے اندر انسان آیا ہے یہ اس کی اسلام کی نظر میں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ ونیا جس کے اندر انسان آیا ہے یہ اس کی آخری منزل نمیں ہے بلکہ آخری منزل تک بنچانے کے لئے ایک سیر می ہوری دور پر سلری توائیل اور سلری طاقت خرچ کر نااسلامی کے بنیادی منزلج سے میل کھانے والی نمیں۔

### بم الله الرحل الرحيم

اسمارام دد جدید اقتضادی مسائل

الحمد للهرب العالمين والصسلاة والسسلامعلى سيدنا ومولانا معسسد النبى الامين وعلى آلبه واصحابه اجمعين وعلى كل من تبعهم باحسان المسيوم الدين- امابعد !

### آج كاموضوع

جناب مدر، ومعزز خواتین و حضرات! السلام علیم ور حمد الله ویر کانة، آج کی است کاموضوع اسلام اور جدیداقضادی مسائل "مقرر کیا کیا ہے اور اس پر مفتلو کے بیادی خدو خال آپ کے لئے جو تا کارہ سے فرائش کی مئی ہے کہ میں اس موضوع کے بیادی خدو خال آپ حضرات کی خدمت میں میش کروں۔

یہ موضوع در حقیقت بواطویل الزیل اور تنعیل طلب موضوع ہے جس کے لئے ایک منے کی وسعت نمایت ناکانی سے بکہ بجھے یہاں " ناکانی " کالفظ بھی ناکانی معلوم

ہورہا ہے اس لئے تہدید سے قطع نظر کر کے براہ راست اصل موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں باکہ اس مختر دنت میں اپی بسلا کے مطابق اس موضوع کے چند خدد خل آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دول۔ ورنہ واقعہ یہ ہے کہ یہ موضوع نہ مبرف یہ کہ ایک کھنٹے کا موضوع نسیں ہے بلکہ ایک نشست کا موضوع بھی نمیں ہے، اس پر بوی طویل کتابیں تکھی کی ہیں ، اور تکھی جاری ہیں۔ اور ایک مختری نشست میں اس کا حق ادا نہیں کیا جاسکا۔

جدید اقتصادی مسائل استے زیادہ اور استے متنوع ہیں کہ آگر ان میں ہے آیک کا
انتخاب کر کے اس پر بات کی جائے، اور دو سرے مسائل کو چموڑ دیا جائے تو یہ بھی لیک
مشکل آ ذائش ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ جزوی اقتصادی مسائل پر
مشکل آ ذائش ہے اس الئے میں چاہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ جزوی اقتصادی اور اصولی خاکہ آپ
حضرات کی خدمت میں چیش کرنا چاہتا ہوں ، آگہ کم از کم اسلامی معیشت کے بیادی
تصورات ذہن نشین ہو جائیں۔ کیونکہ جتنے جزوی اقتصادی مسائل ہیں جن کی طرف مجھ
سے پہلے ڈاکٹر اختر سعید صاحب نے اشارہ فرمایا ہے۔ وہ سلاے کے سلاے اقتصادی
مسائل در حقیقت بنیادی تصورات پر منی ہو تھے اور ان کاجو حل بھی خلاش کیا جائے گا۔
مسائل در حقیقت بنیادی تصورات کے ڈھانے میں حلاش کیا جائےگا۔

لنداسب سے پہلی اور بنیادی ضرورت سے ہے ہملے اور آپ کے ذہن میں اسلای معیشت کی جیز کا ہم ہے؟
اسلای معیشت کا تصور واضح ہواور سے ہات معلوم ہو کہ اسلامی معیشت کی چیز کا ہم ہے؟
اس کی کیا بنیادی خصوصیات ہیں؟ وہ کس طرح دو مری معیشتوں سے ممتاز ہے؟ جب تک سے بات داضح نہ ہو، اس وقت تک اقتصادی مسائل پر گفتگو یا بحث یاان کا کوئی عل منطقی طور پر درست نہیں ہوگا اس لئے میں اس وقت محقوا اسلامی معیشت کے بنیادی تصورات اور آئی دنیا میں جلی معیشت کے نظام کے ساتھ اس کا تفکل او موازنہ آپ تصورات اور آئی دنیا میں جلی معیشت کے نظام کے ساتھ اس کا تفکل او موازنہ آپ محترات کی خدرات کی خدرات کی خدر میں ہوگا کہ اللہ تعلق میں دو فرائیں اور اس مخفروقت میں اس اہم موضوع کو صحح طور پر بیان کرنے کی توفق میری مدد فرائیں اور اس مخفروقت میں اس اہم موضوع کو صحح طور پر بیان کرنے کی توفق مطافر اے آمین۔

اسلام آیک نظام زندگی ہے

مب سے پہلی بات جو اسلامی معیشت کے حوالے ہے یاد ر تھنی مردری ہے وہ یہ ہے کہ اسلام ور حقیقت ان شمیر معنول میں لیک "معاثی نظام" نمیں جن مول مس آج كل "معاشى نظام" كالفظ استعال موآب اورجواس كے معنى مجے جاتے ميں، بلکہ اسلام ایک نظام زندگی ہے جس کا آیک اہم شعبہ معیشت اور اقتصاد ممی ہے۔ لیکن پورے اسلام کو ایک معاثی نظام کی حیثیت میں متعارف کرانا یا اسلام کو ایک معاشی نظام مجمنادرست نمیں جیسے میٹل ازم ب یا سوشلزم ہے لنداجب ہم اسلام کی معیشت کا ہام کیتے ہیں ، یااسلامی معیشت کے تصورات اور اس کی بنیادوں کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں ہے توقع منیں رحمنی جاہنے کہ قر آن کریم میں اور سنت رسول انڈ میں معیشت سے ہی طرح کے تظریات ہو تھے، جو آدم سمتھ اور مارشل اور دوسرے ماہرین معاشیات کی مماہوں من موجود بین کیونکه اسلام ای ذات اور اصل مین معاشی نظام نمین، بلکه وه ایک نظام زندگی ہے جس کا ایک جمونا ساشعبہ معیشت ہمی ہے اس پر اسلام نے اہمیت ضرور دی ب لیکن اس کو مقصد زندگی قرار شیس دیا۔ اس لئے جب میں آگے آپ حضرات کی خدمت میں معیشت کی بات کزول گا، توب بات ذہن تشین رہنی جاہنے کہ قرآن اور سنت میں آگر کوئی شخص اس طرح کے معاشی نظریات، ان اسطلاحوں اور ان تصورات کے تحت تلاش کریگا۔ جن تصورات اور اصطلاحات کے ساتھ معیشت کی عام کتابوں میں کھتے ہیں تواس طرح کے تصورات ان میں نہیں کمیں کے البتہ اسلام کے ایدر وہ بنیادی تصورات انسان کو ملیں مے جن پر بنیاد رکھ کر ایک معیشت کی تغمیر کی جاسکتی ہے اس لئے میں این ذاتی مختلواور تحریروں میں مجی "اسلام کامعاشی نظام" کے بجائے "اسدم کی معاثی تغلیمات " کالفظ استعال کر نازیاد و پیند کر آبول ۔ اسلام کی ان معاشی تغلیمار - آ روشن میں معیشت کی کیا شکل ابھرتی ہے؟ اور کیاؤهانچہ سامنے آیا ہے؟ یہ سال آیک معیشت کے طالب علم کے لئے بڑی ہمیت رکھتا ہے۔

«معیشت" زندگی کا بنیادی مسکه نهیس

روسری بات بہ ہے کہ معیشت بے شک اسلامی تعلیمات کا ایک بست اہم شبہ

ہے۔ اور معاشی تعلیمات کی وسعت کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ آگر اسائی فقہ کی کہی بھی کتاب کو چلہ حصول میں تعلیم کیا جائے تو اس سے دو جھے معیشت سے متعاق ہو تھے آپ نے فقہ کی مشہور کتاب "بدایہ" کا نام ضرور سنا ہوگا، اس کی چلہ جلدیں ہیں جس میں ہے آخری دو جلدیں تمام تر معیشت کی تعلیمات پر مشمل ہیں۔ اس سے آپ اسلامی کی معاشی تعلیمات کی وسعت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ کی سے بات ہر وقت ذہی نشین رہنی چاہئے کہ دو مرے معاشی نظاموں کی طرح اسلام میں معیشت کو وقت ذہی نشین رہنی چاہئے کہ دو مرے معاشی نظاموں کی طرح اسلام میں معیشت کو انسان کی زندگی کا بنیادی مسئلہ نہیں ہے، جسنی سکولر معیشتیں ہیں، ان میں معیشت کو انسان کی زندگی کا سب سے برا بنیادی مسئلہ قرار دیا گیا ہے ، اور اس بنیاد پر تمام نظام کی تقیر کی مئی ہے لیکن اسلام میں معیشت اہمیت ضرور رکھتی ہے ، اور اس بنیاد پر تمام نظام کی تقیر بنیادی مسئلہ نہیں ہے۔

### اصل منزل آخرت ہے

اسلام کی نظریں بنیادی مسئلہ در حقیقت ہے کہ یہ دنیا جس کے اندر انسان آیا
ہے۔ یہ اس کی آخری سزل اور آخری مطمع نظر نہیں ہے۔ بلکہ بیہ آخری سزل تک
پنچانے کے لئے ایک مرصلہ ہے اور آیک عیوری دور ہے اس عبوری دور کو بھی یقینا آچھی
حالت میں محزارتا چاہئے لیکن یہ سمجھنا کہ میری سلای کوششوں، سلای توانائیوں اور سلای
جدوجہد کا محرریہ و نیاوی زندگی معیشت ہو جائے، یہ بات اسلام کے بنیادی مزاج سے
میل کھانے والی نہیں۔

اسلام نے ایک طرف دنیا کواس درجہ اہمیت دی کہ دنیاوی منافع کو قرآن کریم میں " خیر" اور اللہ کا " نفتل" کمامیا۔ اور حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة

(کنزل انسال مدیث نبر ۹۲۳۱) لین معیشت کو طال طریقے ہے عاصل کرنا یہ انسان کے فراہن کے بعد دومرے درجہ کا اہم فریضہ ہے۔ لیکن ماتھ ساتھ یہ بھی کما گیا کہ اپی تمام جدوجمد کا محور اس دنیا کو نہ بناتا ، کیونکہ اس دنیا کے بعد آیک دوسری ابدی زندگی آخرت کی شکل میں آنے والی ہے۔ اس کی بہود ور حقیقت انسان کا سب سے بنیادی مسلہ ہے۔

د نیا کی بهترین مثال

مولاناروی رحمة الله علیه نے اسلام کے اس تقطہ نظر کو ایک خوبصورت مثال کے ذریعیہ واضح فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ: ''آب اندر زیرِ سنتی پیشتی ہست.

آب در تشتی الک تشتی است

(مغلاح العلوم شرح متنوى موالاناروم جلد ٢ ص ٣٤)

دنیا کی مثل بانی جیسی ہے اور انسان کی مثال تمثنی جیسی ہے جس طرح تمثنی بغیر یاتی کے نہیں چل سکتی۔ اس طرن انسان د نیاادر اس کے ساز و سلان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ کیکن سے یانی تمشتی کے لئے اس وقت تک فائدہ مند ہے جب تک وہ تمشتی کے جاروں طرف اور ارد گر د ہو، کیکن آگر سے بانی تخشی کے اندر داخل ہو جائے تواس **وقت وہ** یانی تخشی کوسلرا دینے کے بجائے اسے ذہو دیگا، اس طرح دنیا کے بیہ سلاے ساز و ساما ن انسان کے لئے بڑے فائدہ مندہیں اور اس کے بغیر انسان کی زندگی نہیں گزر سکتی، لیکن ہے اس ونت تک فائدہ مند ہیں جب تک ہیہ دل کی تحشی کے چاروں طرف اور ارو تمر در ہیں، کسین اگریبه ساز د سامان انسان کی دل کی تشتی میں سوار ہو جائیں تو وہ پھرانسان کو ڈبو دیں مے اور بلاک کر ویں ہے۔

اسلام کامعیشت کے بارے میں میں نقطہ تظریبے لیکن اس کا یہ مطلب شیں ہے کہ معیشت نسول چزہے اس کئے کہ اسلام رہانیت کی تعلیم نمیں دیتا، بلکہ معیشت بری کار آمد چیز ہے۔ بشرطیکہ اس کو اس کی حدود میں استعمال میں کیا جائے۔ اور اس کو اپنا بنیادی سطمع نظراور آخری مقصد زندگی قرارند دیا جائے۔

ان رو بنیادی کمتوں کی تشریح کے بعد سب سے پہلے ہمیں یہ جانا ہوگا کہ سمی معیشت کے بنیاد مسائل کیا ہوتے ہیں؟ اور ان بنیادی معاشی مسائل کو موجورہ معاشی انظاموں لیعنی سرمانیہ وارانہ نظام اور اشترا کیت نے تن طرح حل کیا ہے؟ اور پھر تیسرے نبرر مد کداسنام نے ان کوئس طرح حل کیا ہے؟ دد معیشت " کا مفہوم

جمال تک پہلے سوال کا تعلق ہے کہ تمسی معیشت کے بنیادی سائل کیا ہوتے میں؟ معاشیات کالیک مبتدی طالب علم بھی ہے بات جانا ہے کہ سمی معیشت کے بنیادی سائل مار ہیں ان حار مسائل کو سمجھنے ہے میلے یہ بات ذہن نشین کر کیلئے کہ ہم جس چیز کو اکناکس (Economics) کتے ہیں اور عربی میں جس کا ترجمہ "اتصاد" ہے کیا جاتا ہے، اگر ڈیشنری میں اس کے لغوی معنی دیکھنے جائیں تو "اکناکس" سے معلی بد ملیں کے کہ انسان اپی ضرورت کو کفایت کے ساتھ بورا کر لے، "اکناکس" کے اندر بھی كفايت كالقسر موجود ب، اور عربي مين اس كاجو ترجمه "اقتصاد" س كياجا آب اس م مجى كفايت كانفسور موجود ب لنذا "أكناكس" كاسب ي برواستلديد ب كدانسان کی ضرور بات ، بلک خوابشات غیر تمنای ہیں۔ اور ان ضرور بات اور خوابشات کو بور آکر نے کے وسائل تم اور محدود ہیں اگر وسائل بھی اتنے ہی ہوتے جنتی ضرویات اور خواہشات ہیں، تو پھر تمسی علم معاشیات کی ضرورت نہ ہوتی ، علم معاشیات کی ضرورت اس لئے ہیں آئی کہ انسان کی ضرور یات اور خواہشات زیادہ میں ، اور اس کے مقابلے میں وسائل کم میں تواب اس بات کی ضرورت بیش آئی که مس طرح ان دونوں کے در میان مطابقت بدای جائے؟ جس کے ذریعہ کفایت کے ساتھ انی ضرو یات اور خواہشات یوری ہو تکیس۔ اور ی در حقیقت علم معاشیات کا موضوع ہے اور اس نقطہ نظرے ممی معیشت کو جن مسائل کا سامنا کرنا ہو آ ہے۔ وہ جار بنیادی مسائل ہیں۔

## "ترجيحات كالتعين"

(Determination of Priorities)

پہلامسکلہ، جس کو معیشت کی اصطلاح جی "ترجیحات کا تعین" کما جاتا ہے، بعنی ایک انسان کے پاس و سائل تو تھوڑے سے ہیں، اور ضرور بات اور خواہشات بست نایادہ ہیں، اب کون می خواہش کو مقدم کرے، اور کون می خواہش کو متو تر کرے۔ یہ معاشیات کاسب سے پہلامسکہ بہ مثلاً میرے پاس پہلی روپ ہیں، اب ان پہلی روپ سے ہیں خوراک کے لئے بازار سے آنا بھی خرید سکتا ہوں، اور اس پہلی روپ سے کہڑا بھی خرید سکتا ہوں، اور اس پہلی درج سے کہڑا بھی خرید سکتا ہوں۔ اور سکتا ہوں۔ اور سکی ہوئی ہی بیٹھ کر ریفر سنسنٹ کھانے ہی بھی خرج کر سکتا ہوں۔ اور ان پہلی روپ سے کوئی فلم بھی دکھ سکتا ہوں، اب یہ چلا پانچ مفرور تیل میرے سامنے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان چلا پانچ اختیا ات میں سے کس کو خرج دول؟ اور وہ پہلی روپ کس طرح استعلی کروں؟ اس مسئلہ کانام "ترجیحات کا تعین" ہے۔

یہ مسئلہ جس طرح ایک انسان کو پیش آتا ہے، اس طرح پرے ملک، پوری
ریاست اور پوری معیشت کو بھی پیش آتا ہے، مثلاً پاکستان کے پکو قدرتی وسائل ہیں۔
پکو انسانی وسائل ہیں، پکو معدنی وسائل ہیں۔ پکو نقتری وسائل ہیں، یہ سلاے وسائل
تعدود ہیں، اور ہملری ضروریات اور خواہشات الاشانی ہیں، اب جو وسائل ہملرے پاس
موجود ہیں، ان کے ذریعہ ہم کمیت میں گندم بھی اگا سکتے ہیں، چاول بھی اگا سکتے ہیں۔ اور
تمباکو بھی اگا سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سلاے وسائل عمیشی پر فرچ کر دیں۔
یہ مختلف اختیارات (Options) ہمارے سامنے موجود ہیں تو کسی معیشت کا سب سے
پہلا سسکہ یہ ہوتا ہے کہ ترجیحات کا تعین کس طرح کریں؟ اور کس کام کو فوقیت دی
مائے؟۔

## ۲۔ "وسائل کی شخصیص"

دوسرا سند، جے معاشیات کی اصطلاح میں "وسائل کی مخصیص"
(Allocation of Resources) کما جاتا ہے، بعنی جو وسائل ہمرے پاس
موجود ہیں، ان کو کس کام میں کس مقدار میں لگایا جائے؟ شاہ ہمارے پاس زمینیں ہمی
ہیں، اور ہمارے پاس کار خانے بھی ہیں، ہمارے پاس انسانی وسائل ہمی ہیں، اب سوال سے
ہے کہ کتی زمین پر گندم اگامی ؟ اور کتی زمین پر روتی اگامی ؟ کتی زمین پر چاول اگامی،
اس کو معیشت کی اسطلاح میں "وسائل کی تخصیص" کما جاتا ہے، کہ کو نے وسلے کو کس
کام کے لئے اور کس مقدار میں مخصوص کیا جائے؟

## ۳- آمنی کی تقشیم

تیسرا سئلہ ہے کہ جب پیداوار (Production) شروع ہو تو اس پیداوار کو کس طرح معاشرے اور سوسائی میں تقسیم کیا جائے؟ اس کو معیشت کی اسطلاح میں "تقسیم آمنی" (Distribution of Income) کما جاتا ہے۔

### ہم۔ ترتی

چوتھا سئلہ جس کو معاشیات کی اصطلاح "قرتی" (Development) کما جاتا ہے۔ وہ یہ کہ ہماری جو معاشی سرگر میاں ہیں، ان کو کس طرح ترتی دی جائے؟ باکہ جو پیداوار حاصل ہور ہی ہے۔ وہ معیار کے اعتبار سے اور زیادہ اٹھی ہوجائے، اور مقدار کے اعتبار سے اور زیادہ اٹھی ہوجائے، اور مقدار کے اعتبار سے اور نی مصنوعات وجود میں آگیں، آگہ مرید اسباب معیشت او کول کے سامنے آئیں۔

یہ چاراسباب معیشت ہوتے ہیں۔ جن کاہر معیشت کو سامناکر نا پڑتا ہے۔ ان چار مسائل کے تعین کے بعد ایک نظراس پر ڈائنی ہوگی کہ موجودہ رائج الونت معیشت کے نظاموں نے ان چار مسائل کو کس طرح حل کیا ہے؟ پھرمہ بات سمجہ میں آپیگی کہ اسلام ان مسائل کو کس طرح حل کیا ہے؟ پھرمہ بات سمجہ میں آپیگی کہ اسلام ان مسائل کو کس طرح حل کر آ ہے کیونکہ عربی کا یہ معرعہ آپ نے سنا ہوگا کہ:

وبضدها تتبين الأشياء

جب تک کسی چیزی ضد سامنے نہ آئے، اس وقت تک کسی چیزی حقیق محان سامنے نہیں آتے، اگر رات کا ندھیرانہ ہو تو دن کی روشنی کی قدر نہ ہوتی، اگر جس اور سمری نہ ہو تو بارش کار حمت ہونا معلوم نہ ہوتا۔ اس لئے مختفراً پہلے یہ جائزہ لینا ہو گاکہ رائج الوقت معاشی نظام دن نے ان چار مسائل کو کس طرح مل کیا ہے؟

سرمامیه دارانه نظام میں ان کا حل

سب سے پہلے سرایہ وارائہ نظام (Capitalism) کو لیا جاتا ہے، سرالیہ

وارانہ نظام نےان چار مسائل کو حل کرنے کے لئے جو فلفہ پیش کیا، وہ یہ ہے کہ ان چار مسائل کو حل کرنے کا صرف ایک بی راست ہے، ایک بی جادو کی چھڑی ہے، وہ یہ ہے کہ برانسان کو زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کے لئے آزاد چھوڑ دو، اور پھر جب برقض لہنا منافع کمانے کی فکر کریگا۔ اور آزاد جدوجہ کریگا تو اس وقت یہ چاروں مسائل خود بخود منافع کمانے کی فکر کریگا۔ اور آزاد جدوجہ کریگا تو اس وقت یہ چاروں مسائل خود بخود خود بخود کریگا تو اس سوال یہ ہے کہ یہ چار مسائل خود بخود بخود کریگا تو اس سوال یہ ہے کہ یہ چار مسائل خود بخود بخود کریگا تو کس طرح حل ہوں گے؟

اس کا جواب میہ ہے کہ در حقیقت اس کا کات میں قدرتی توانمین کار فرما ہیں۔ جن کو رسد اور طلب (Supply and Demand) کے قوائمن کما جاتا ہے۔ معاشیات کے طالب علم کے عذاوہ ہرعام آوی مجمی ان توانین کے بارے اتنا جاتا ہے کہ جس چیز کی طلب اس کی رسد کے مقالبے میں زیادہ ہوتی ہے تواس کی قبت بڑھ جاتی ہے، اور آگر طلب رسد کے مقاملے میں تم ہو جائے تواس کی تیت محمث جاتی ہے، مشلاً فرض سیجئے کہ بازار میں آم موجود ہیں، اور آم کے خریدار اور شوقین زیادہ ہیں۔ اس کے مقالبے میں اس کی سلائی کم ہے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بازار میں آم کی تیت بڑھ جائیگی، لكن أكروه أم ايس علاقے من بينيادي جائيں جهال لوگ أم كھلا پند نسيس كرتے، اور ان کے اندر آم کمانے کی طلب اور رغبت نمیں ہے تواس کا بھیجے یہ واکا کہ آم کی قبت محث جائے۔ خلاصہ بے ب کہ طلب کے برجے سے تیت برحتی ہے ، اور طلب ك محضف سے تيمت ممنى ب، يه ايك عام اصول اور قانون ب، جے ہرانسان جاتا ہے مربلیه دارانه (Capitalism) نظریه کمتا ہے کہ میں قانون جو در حقیقت اس بات کا تعین کر آ ہے کہ کیا چزیدا کی جائے اور کس مقدار میں بدا جائے، اور کس طرح وسائل کی مخصیص کی جائے ، ان سب چزوں کا تعین در حقیقت طلب و رسد کے تانون ے ہوتا ہے، اس لئے کہ جب ہم نے ہر فخص کو زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کے لئے آ زاد چھوڑ دیا، تواب ہر مخص اینے منافع کے خاطر وہی چیز پیدا کرنے کی کوشش کرد**ی**ا جس کی ارکیٹ میں طلب زیادہ ہے۔

میں آج آگر ایک کاروبار شروع کرتا چاہتا ہوں ، تو پہلے میں یہ معلوم کروں گا کہ بازار میں کس چنر کی طلب زیادہ ہے ، ماکہ جب وہ چیز میں مار کیمٹ میں لاؤں تو اس کو زیادہ تیت میں فرد محت کر کے اپنا منابع کماسکوں،

لنذا وگ جباب منافع کے محرک کے تحت کام کریتے تو وی چزبازار یں لائینے جس کی طلب نیادہ ہوگی، اور جب بازار یس اس چزکی طلب کم ہو جائی تولوگ اس پیدادار کو بازار میں مزید لانے ہے اس لئے رک جائیں گے کہ مزید لانے کی صورت میں اس کی قیمت کھنے ہے ان کا نقصان ہوگا۔ یا کم از کم منافع پورانسیں کما شکس کے، اس لئے کہا جاتا ہے کہ طلب و رسد کے آوائین لاکیٹ میں اس طرح جلی جس کہ اس کے ذریعہ ترجیحات کا نتین ہی خود بخود ہو جاتا ہے کہ کیا چزبیدا کی جائے، اور مسائل کی تخصیص بھی اس بنیاد پر ہوتی ہے کہ انسان اپی تنی مقدار میں پیدا کی جائے، اور وسائل کی تخصیص بھی اس بنیاد پر ہوتی ہے کہ انسان اپی زمین اور اپنے کار خانے کو اس چز کے پیدا کرنے میں استعمال کریں گے، جس کی طلب خصول کے ذریعہ ان چادی مسائل کو حمل کیا جاتا ہے۔ اس کی بنیاد ر سد اور طلب کے مکس نیادی توانین ہوتے ہیں۔ اور اس سٹم کو پرائز میکٹرم (Price Mechanism) بنیادی توانین ہوتے ہیں۔ اور اس سٹم کو پرائز میکٹرم (Price Mechanism) باتے ہیں۔

ای طرح آمذنی کی تقتیم کا نظام ہے، اس کے بارے میں سرمایہ وارنہ نظام کا نظریہ یہ ہے کہ رسداور طلب کے توانین ہی کے تحت آمذنی کی تقتیم ہوتی ہے، مثلاً ایک کار خانہ دالی اور اس میں ایک مزدور کو کام پر لگایا، اب سوال یہ ہے کہ کار خانہ دالی آمذنی کا کتنا حصہ مزدور وصول کرے، اور کتنا کار خانے وار حاصل کرے ؟اس کا تعین مجی ور حقیقت رسداور طلب کے توانین کے تحت ہوگا۔ یعن حاصل کرے ؟اس کا تعین مجی ور حقیقت رسداور طلب کے توانین کے تحت ہوگا۔ یعن مزدور کی طلب جتنی زیادہ ہوگی۔ اس کی اجرت بھی آئی تریادہ ہوگی، اور جتنی اس کی طلب مردور کی طلب جتنی زیادہ ہوگی۔ اس کی اجرت بھی آئی تریادہ ہوگی، اور جتنی اس کی طلب مردور کی طلب جتنی زیادہ ہوگی۔ اس کی اجرت بھی آئی تریادہ ہوگی، اور جتنی اس کی طلب ہوگی، اس کی اجرت بھی کم ہو جائے گی، تو اس امسول پر آمذنی کی تقتیم ہوگی،

آخری مسئلہ لیعنی ترتی (Development) کا مسئلہ بھی اس بنیاد پر حل ہوگا کہ جب ہر شخص زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کی تکر جس ہے، تو اب وہ منافع کے حصول کے لئے نت نی ایجادات سامنے لائے گا۔ اور ایسی چیزس پیدا کرے گا جس کے ذریعہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنی طرف راغب کر سکے۔

النذا جب ہر محض کو منافع کمانے کے لئے آزاد جمور ویا جائے تواس کے ذریعہ

WWW besturdubooks not

جاروں مسائل خود بخود علی ہو جاتے ہیں، اننی کے ذریعہ ترجیحات کالقین ہوتا ہے۔ اننی کے ذریعہ وسائل کی تقسیم ہوتی ہے، اننی کے ذریعہ آمٹی کی تقسیم ہوتی ہے۔ اور اننی کے ذریعیہ معاثی ترتی عمل میں آتی ہے۔ یہ سرمایہ وارائنہ نظریہ ہے۔

## اشترا کیت میں ان کا حل

جب اشراکیت میدان میں آئی تواس نے یہ کما کہ جناب! آپ نے معیشت کے سلاے ایم اور بنیادی مسائل کو بازار کی اندھی اور بسری قوتوں کے حوالے کر دیا ہے، اس لئے کہ رسد اور طلب کی توقیل اندھی بسری توقیل ہیں اور یہ جو آپ نے کہا کہ انسان وی چیز پردا کرے گا جس کی ملر کیٹ میں طلب ہے، اور اسی وقت تک پردا کرے گاجب کک طلب ہوگی، یہ بلت نظریاتی طور پر تو چاہے درست ہو، لیکن عملی میدان میں جب انسان قدم افعا آ ہے تواس کو اس بات کا علم بست مت کے بعد ہو آ ہے کہ اس چزی طلب کم ہوگئی یا زیادہ ہوگئی، آیک مدت ایسی آتی ہے جس میں طلب حقیقاً کمنی ہوئی ہوتی ہو گئی بیدا وار میں اضافہ لیکن پردا کرنے واللہ ہمت ہوئی ہوئی ہوئی ہوتی ہے کہ اس لئے وہ پردا وار میں اضافہ کر آ چلا جاتا ہے، جس کے بیتے میں بالآخر کساو بازاری پردا ہو جاتی ہے، اور پھر کساد بازاری ہوا جاتی ہے، اور پھر کساد بازاری ہوا جاتی ہے، اور پھر کساد بازاری کے مملک تا بح معیشت کو بیشنئے پرتے ہیں، لازاان مسائل کو ان اندی، بسری قوتوں کے حوالے نہیں کیا جاسکا۔

اجرت کی مقدار بھی پلانگ کے ذریعے فے کی جائے گی۔ لندا ترجیات کا تغین بھی حکومت کرے گی اعنی کا تغین بھی حکومت کرے گی اعنی کا تغیم بھی حکومت کرے گی اعنی کی تقیم بھی حکومت کرے گی۔ کرے گی اور ترتی کی منسوبہ بندی بھی حکومت کرے گی۔

چونکہ اشتراکی معیشت جی ہے سلامے کام حکومت اور منعوبہ بندی کے حوالے کے محیے ہیں، اس لئے اشتراکی معیشت کو منعوبہ بند معیشت (Planned کئے محیے ہیں، اس لئے اشتراکی معیشت کو منعوبہ بند معیشت نے چونکہ اپنے دسائل کو (Economy کئے ہیں۔ اور سرایہ دارانہ معیشت نے چونکہ اپنے دسائل کو ملاکی رسد اور طلب کی تونوں پر جموز دیا ہے، اس لئے اس کو "بازاری معیشت" لکے اس کو "بازاری معیشت (Laissez - Faire) کور عدم مرافلت معیشت Market Economy) کور عدم مرافلت معیشت Economy کی کتے ہیں۔

ب دو مخلف نظریات بین، جواس وقت المرے سلمنے بین، اور دنیا میں رائج

سرمایہ دارانہ معیشت کے بنیادی اصول

يں-

مرلمیہ وارنہ معیشت کے بنیادی اصول جو اس کے قلفے سے نکلتے ہیں، ان میں سے پہلا اصول "انفرادی ملیت" (Private Ownership) ہے، لینی تمام وسائل پداوار کاہر محض انفرادی طور پر الک بن سکتا ہے، دوسرااصول "حکومت کی عدم مدافلت" (Laissez - Faire Policy of state) ہے، لین انسان کو منافع مدافلت " زاد چموڑ دیا جائے، حکومت کی طرف سے دافلت ندگی جائے، اور اس کمانے کے آزاد چموڑ دیا جائے، حکومت کی طرف سے دافلت ندگی جائے، اور اس پر کوئی پابندی اور کوئی روک عائدت کی جائے، تیسرااصول "ذاتی منافع کا محرک" ہے، کہ انسان کے اپنے ذاتی منافع کو ایک محرک کے طور پر استعمل کیا جائے، معافی مرگر میوں میں تیزی لانے کے لئے اس کی ترغیب دی جائے۔ مید مرمایہ وارانہ نظام کے بنیادی اصول ہیں۔

#### اشتراکیت کے بنیادی اصول

اس کے بر ظاف اشتراکیت کے بنیادی اصول یہ بیں کہ وسائل کی پیداوار کی مد
کل سافزادی ملکیت "کی بالکلید نفی کی جائے، یعنی وسائل پیداوار کمی کی ذاتی ملکیت
ہمیں ہو سکتے یعنی نہ کوئی زمین کمی ذاتی ملکیت ہو سکتی ہے، اور نہ کار خانہ کس کی ذاتی
ملکیت ہو سکتا ہے۔ دو سرا اصول ہے "منصوبہ بندی" یعنی ہر کام پانگ اور منسوبہ
بندی کے تحت کیا جائے۔ یہ وو مختلف نظریات ہیں، جو اس وقت آپ کے سائے
ہیں۔

## اشراکیت کے نتائج

اس وقت دنیایس ان دونوں نظاموں کے تجربات اور نتائج مامنے آ بھے ہیں ، اور اشتاکیت کے نتائج آپ حفرات اپی آکھوں سے دکھ بھے ہیں کہ چوہتر سال کے تجربے کیددپورے نظام کی محمارت زمین پراس طرح کری کہ بوے بوے سور انجرئے ہوئے نظر آئے ، طانکہ ایک زمانے میں نیشٹائیزیشن لیک فیشن کے طور پر دنیا میں رائع تفاد اور اگر کوئی محق اس کے ظاف زبان کمو آواس کو مربانے دار کا ایجنٹ اور رجعت پند کما جاتا تھا۔ لیکن آج خود روس کا مربراہ یہ کہ رہاہے کہ:
"کاش: یہ اشتراکیت کے نظریے کا تجربہ روس کے بجائے افراقہ کے کسی جموٹے ملک میں کر لیا گیاہوتا۔ آکہ کم از کم ہم اس کی جائے کہ والے اس کی جائے گاریوں سے نیج جائے "

# "اشتراكيت" أيك غير فطري نظام تفا

برحال؛ طبی طور پر یہ ایک غیر فطری نظام تھا، اس کئے کہ دنیا میں ہے شار معاشرتی مسائل ہیں، مرف ایک معیشت بی کا مسلد نہیں ہے، اب آگر ان مسائل کو منعوب بندی کے ذریعہ حل کرنے بیٹہ جائیں تو یقین سیجئے کمی حل نہیں ہو سکیں گے، اور شادی آخریہ محی توایک معاشرتی مسئلہ کہ ایک مرد کو ایک عورت سے شادی کرتی ہے، اور شادی

کے لئے مروکو مناسب بیوی در کار ہے اور بیوی کو مناسب شوہر جاہے، اب آج آگر کوئی شخص یہ کئے گئے کہ پرونکہ شاوی کا نظام او کوں کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا ہے اور اس کے بینچ پس بڑی خرابیاں پیدا ہور بی ہیں، طلاقیں ہور ہیں ہیں گھر اجڑر ہے ہیں اور دونوں کے درمیان ناچاتیاں پیدا ہور بی ہیں، لنذا اس نظام کو چلانے کے لئے بمترین طریقہ یہ بھوگا کہ اس نظام کو حکومت کے حوالے کر دیا جائے، اور پائٹک کے ذریعہ یہ ملے کیا جائے کہ کوئسا مرد کمی مورت کے لئے زیادہ متاسب ہے۔ اور کوئی عورت کس مرد کے لئے زیادہ متاسب ہے۔ اور کوئی محص اس مسئلے کو حل کرنا وارد متاسب ہے۔ اور کوئی محص اس مسئلے کو حل کرنا جائے کہ فیر نظری اور مصنوی نظام ہوگا، جس سے بمتر نتائج کی کوئی امید شیں ہو گئے۔

یی صورت مل اشراکیت میں پیش آئی، اس بیں چو تکہ یہ ملاے مسائل پانگ اور منعوبہ بندی کہ حوالے کے گئے، تواب موال یہ ہے کہ پانگ کون کرے گا؟ فاہر ہے کہ حکومت کرے گا افرر ہے وہ چند فرشتوں کے جموعے کا ہام نہیں، بلکہ وہ بھی انسانوں ہی ہے اندر ہے وجود میں آنے والے گروپ کا ہم ہے اشراکیت کا کمنایہ ہے کہ سریلہ وار دولت کے بہت ہوے وسائل پر قبنہ کر کے من بانی اشراکیت کا کمنایہ ہے کہ سریلہ وار دولت کے بہت ہوے وسائل پر قبنہ کر کے من بانی دار تو ختم ہوگئے، لیکن اس نے یہ نمیں ویکھا کہ اشراکیت کے نتیج میں آگر چہ بہت مارے سریلہ وار تو دور میں آگیا، جس کا نام بیورو کر ہی، افسر شای اور نوکر شای ہے اور اب سارے وسائل پیداوار اور ساری معیشت اور بیورو افسر شای اور نوکر شای ہے اور اب سارے وسائل پیداوار اور ساری معیشت اور بیورو نمیں کریں گریں (افسر شای ) کے ہاتھ میں آگئے، لنذا اب اس بات کی کیا گار نئی ہے کہ وہ تانسانی شمیں کریں گے، دو کون سے آسان سے اتر نے والے فرشتے ہیں، یا وہ کونسامعصوصیت کا پروانہ اپنے ساتھ لائے ہیں ؟ یقینا اس کا نام لیتے ہیں۔ اور یہ نظام اپنے انجام کو پینچ گیا اور آج اس کا نام لینے ہیں۔ لینے والے والے بھی شراشراکر اس کا نام لیتے ہیں۔

سرمایہ وارانہ نظام کی خرابیاں اب اشتراکیت کے نیل ہونے کے بعد آج سرمایہ دار مغربی مملک بزے ذور و شور کے ساتھ بغلیں بجارے ہیں۔ کہ چونکہ اب اشتراکیت فیل ہو ممی ہے، لندااب سرملیہ دارانہ نظام کی حقادہ کوئی دارانہ نظام کی حقانیت ابت ہو می ، اب انسان کے لئے سرمایہ دفرانہ نظام کے علاوہ کوئی نظام کار آ مد نسیں ہو سکتا، اور اب یہ بات بالکل ملے ہو چکی ہے۔

خوب سجھ لیجئے کہ سمریلیے دارانہ معیشت کاجو بنیادی فلسفہ ہے وہ یہ کہ آزاد ہازار
کا وجود ، اور لوگوں کو منافع کمانے کے لئے آزاد مجسر ڈٹااگر چہ نظریاتی طور پر آیک معقول
فلسفہ ہے ، لیکن جب اس فلسفے پر حد سے زیادہ عمل کیا گیاتواس فلسفہ نے آھے جل کر
خود اپنی جڑ کاٹ لی ، یہ بات درست ہے کہ جب لوگوں کو منافع کمانے کے لئے آزاد
چھوڑا جائے گاتورسد و طلب کی قوجم بر سر کار آئم کی اور وہ ان مسائل کو حل کر دیں
گی ، لیکن یہ بات خوب سمجھ لیجئے کہ رسدو طلب کی یہ قوتمی اس قوت تک کار آ مہوتی ہیں
جب بازار جس مسابقت کی فضا ہو ، اور آزاد مقابلہ ہو ، اور اجل ہو داری نہ ہو۔

ا جارہ و اوری ہو تو دہاں یہ تو تیں کام نمیں دینتی کھر جب انسان کو زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کے لئے باکل آزاد چموڑ ویا کیا کہ جو طرابقہ تم اختیاد کرنا چاہو، اختیار کرلو، تواس نے ایسے ایسے طریقے اختیار کئے، جس کے ذربعہ مازار میں اجارہ داری قائم ہوگئ، اور دوسری طرف سرمایہ واری فظام میں انسان کو سود کے ذرایعہ منافع کمانا بھی جائز، آملہ کے ذرایعہ منافع کمانا بھی جائز، ئے کے ذرایعہ نافع کمانا جائز، اور ان تمام طریقوں سے بھی نفع کمانا جائز ہے جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، جو طریقہ جاہے اختیار کرے، انسان کو اس کی بالکل کملی اجازت ہے، اور اس کی کملی بحدوث کی دجہ سے بسااد قات اجارہ واریاں قائم ہو جاتی ہیں جس کے نتیج میں رسد و طلب کی توقی کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں اور مفلوج ہو کر رہ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے مرمایے دارانہ نظام کا فلف عملی طور بر وجود میں تہیں آیا۔

منافع کمانے کے لئے باکل آزادی و یے کے نتیج میں دوسری خرابی سے بیدا ہوئی کہ کوئی افلاقی قدر ایس باتی نیس ری جواس بات کا خیل کرے کہ معاشرے کو کوئی چیز مفید ہوگی۔ اور کوئی چیز مفر ہوگی، ایمی چند روز پہلے امر کی رسالے ٹائم میں، میں نے پڑھا کہ ایک مو ڈل کرل معنوعات کے اشتمار پر اپنی تصویر و یے کے لئے آیک دن میں ۲۵ ملین ڈالر وصول کرتی ہے اب سوال سے ہے کہ وہ آجر اور کار خانہ دار سے ۲۵ ملین ڈالر کمال سے حاصل کرے گا؟ فاہر ہے کہ وہ غریب عوام سے وصول کرے گا، اس لئے کہ جب وہ چیزاور وہ پیداوار بازار میں آئے گی تو یہ ۲۵ ملین ڈالر اس کی لاگمت اور کوسٹ میں شال ہو کر میری اور آپ کی جیب سے وصول کریں ہے۔

یہ فائیوا شار ہوئل جن جی آیک دن کا کراہے ۲۵۰۰ روپے یا = /۲۰۰۰ روپ ہے ۔

ہے۔ آیک متوسط درج کا آ دی ان ہو ظوں کی طرف رق کرتے ہوئ ڈر آ ہے، لیکن وہ تمام فائیو اشار ہوئل ان غریب عوام کی آ منوں سے وجود جی آئے۔ کہ آپ یہ دیس ان ہوظوں میں کون جا کر شمیر آ ہے؟ یا تو سرکاری طاذ بین اور سرکاری افتران کو زمنت کے افراجات پر شمیرتے ہیں، اب طاہر ہے کہ ان کا فرچہ گور نمنت اواکر آنی ہو نادن میں آ کر خمیر آ ہے وہ آبر، صنعتال ہوتے ہیں۔ جوابی تاروپیے، اور یا ہم دومرا طبقہ ان ہوئلوں میں آکر شمیر آ ہے وہ آبر، صنعتال ہوتے ہیں۔ جوابی تجارت کے سفروں کے دوران ان ہوظوں میں نمیرتے ہیں۔ لیکن دو ان ہوظوں کا فرچہ کمال سے وصول ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ دو مرائی وار اپنی جیب سے فرج شمیں کرتے۔ بلکہ ور حقیقت وہ انرابات اس چیزی لاکت میں شال ہو گئے۔ جو چیز دو بازار میں فروخت کر رہا ہو انرابات اس چیزی لاکت میں شائل ہو گئے۔ جو چیز دو بازار میں فروخت کر رہا ہے۔ ادراس کی لاکت میں شائل ہو گئے۔ جو چیز دو بازار میں فروخت کر رہا ہے۔ ادراس کی لاکت میں شائل ہو کئے۔ جو چیز دو بازار میں فروخت کر رہا ہے۔ ادراس کی لاکت میں شائل ہو گئے۔ جو چیز دو بازار میں فروخت کر رہا ہے۔ ادراس کی لاکت میں شائل ہو گئے۔ جو چیز دو بازار میں فروخت کر رہا ہے۔ ادراس کی لاکت میں شائل ہو گئے۔ جو چیز دو بازار میں فروخت کر رہا ہے۔ ادراس کی لاکت میں شائل ہو گئے۔ جو چیز دو بازار میں فروخت کر رہا

www.besturdubooks.net

عوام سے وصول کی جائی۔

الذاكونى اخلاقی تدراور كوئی اخلاقی بیانداس بات كاموجود نمیں ہے كه منافع كمانے كاكونسا طريقة معاشرے كے لئے كاكونسا طريقة معاشرے كے لئے مغیر ہے۔ اور كونسا طريقة معاشرے كے لئے معراور مبلك ہے، اس كا تمجہ بيہ ہے كہ بد اخلاقیاں، بانصافیاں اور مظالم وجود میں آرہے جی۔

اسلام کے معاشی احکام

اب جی اسلام کی معافی تعلیمات کی طرف آنا ہوں، آگہ مندر جربالا ہی منظر جی اس کو آچی طرح سمجھا جاسکے۔ اسلام کے نقطہ نظرے یہ فلسفہ کہ معافی سائل کا تعفیہ پاننگ کے بجائے مارکیٹ کی تونوں کے تحت ہونا چاہئے، اس بنیادی فلسفہ کو اسلام متنام کرتا ہے، قرآن کریم کہتاہے:

> غَنُ قَدَمُنَا بَيْنَهُ مُ مَعِيثَتَهُ مُونِ الْحَيْوةِ الدُّ نُبِ وَسَ فَعُنَا بَعْنَهُ لَهُ مُ فَوْتَ بَعْضِ وَسَاجِتِ لِيَتَغِذَ بَعْضُهُ مُ يَعْضَا مُحُرِّيًّا

(الزنزف. ۲۲)

یعنی ہم نے ان کے درمیان ان کی معیشت تقییم کر دی ہے، اور آیک کو دوسرے پر درجلت کے اخبار سے فرتیت عطائی ہے۔ اور اس کے بعد کتا خوب صورت جملہ ارشاد قربایا کہ " لیت خذ بعضہ م بعضاً سخریاً " ماکہ ان جی سے ایک دوسرے سے کام لے سکے۔ جس کامطلب سے ہے کہ اللہ تعالی نے اس کا تات کا فظام بنایا ہے، اور اللہ تعالی نے اس کی معیشت تقییم کی ہے، یعنی وسائل کی تقییم، اور قیم بنایا ہے، اور اللہ تعالی نے اس کی معیشت تقییم کی ہے، یعنی وسائل کی تقییم، اور قیم بنایا ہے۔ اور دورو جس نمین آتے، بلکہ اللہ تعالی نے اس یا ذار اور اس دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے بیاد پر وجود جس نمین آتے، بلکہ اللہ تعالی نے اس یاذار اور اس دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ معیشت خود بخود تقیم ہو جائے۔ یہ جو فربایا کہ جم نے تقیم کیا، اس کا یہ مطلب نمیس ہے کہ ایک خود دولت تقیم قربادی کہ اتا تم لے لو، اور اتا تم لے لو، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے فطرت کے ایسے آوائین بناد سے ہیں، جن کی روشنی میں انسانوں کے در میان معیشت کی تقیم کا عمل خود بخود ہو جائے۔

دعوالشاس يرزفت الشه يعضهم من بعض

(سیح مسلم، کلب البیوع، بلب تحریم کیج الحاضر المبادی - مدیث قبر ۱۵۲۱)

یعنی لوگوں کو آزاد چمور دور کہ اللہ تعلیٰ ان جی سے بعض کو بعض کے ذریعے
رزق عطا فرائے ہیں ۔ یعنی ان پر بلادجہ پابندیاں نہ لگاؤ ۔ بلکہ آزاد چمور ور اللہ تعلیٰ
غیر برا بجیب و غریب نظام بتایا ہے حفلا میرے دل جی اس وقت یہ خیل آیا کہ بازار
باکر " کیجی" خریدوں ، اور بازار جی جو فقص کیل نیچنے والا ہے اس کے دل جی سے وال
ویا کہ تم جاکر " کیجی" فروضت کرو، اور اب جب میں بازار کیا تو ویکھا کہ آیک فخص
" کیجی" نظ رہا ہے ، اس کے پاس کیا اور اس سے بھاؤ آذ کر کے اس سے " کیجی"
د یل ، ادر اس کو چنے دے دیے ، تو یہ مطلب اس حدیث کا کہ لوگوں کو آزاد چمور دو، الذہ تعلیٰ بعض کو بعض کے ذریعہ رزق عطا فریاتے ہیں۔

بر حل به بنیادی اصول که مارکیث کی قوتم ان بنیادی مسائل کا تعین کرتی بین مید بسیادی اسال کا تعین کرتی بین مرمایی وارانه نظام کابی بنیادی اسیاز که معیشت کو مارکیث کی توتوں پر بالکل آزاد چھوڑ و با جائے اس کو اسلام تشلیم نہیں کرآ۔ بلکہ اسلام بید کرتا ہے کہ اسانوں کو منافع کمانے کے لئے اتنا آزاد نہ چھوڑو کہ آیک کی آزادی دو مرد کی آزادی کو سلب کر لے۔ بعنی آیک کو اتنا آزاد چھوڑا کہ دہ اجارہ وار بن کیا۔ اور بازار میں اس کی اجارہ واری قائم ہوگئی، اور اس کے نتیج میں دو مرد ل کی آزادی سلب ہوگئی، لنذا اسلام نے اس آزادی پر پچھ پایندیاں عائم کی بین وہ پابندیاں آزادی سلب ہوگئی، لنذا اسلام نے اس آزادی پر پچھ پایندیاں عائم کی بین وہ پابندیاں کیا بین تا ہوں۔ نبر آیک شرکی اور النی پابندی، یعنی الله تعین تمین نظال کام نمیں الله تعین تا منافع تو کماتی، لیکن تمیس نظال کام نمیس کرتا، اس کو دینی پابندی بھی کہتے ہیں دو سری تشم ہے "افلائی پابندی " ، "قیمری تشم کی پابندیاں ہیں جو انسان پر شریعت نے عائدی تشم" قانونی پابندی " ہے۔ یہ تمین تشم کی پابندیاں ہیں جو انسان پر شریعت نے عائدی

#### ۱۔ دینی یابندی

پہلی قشم کی یابندی جو " رہی یابندی" ہے یہ بست اہمیت کی حال ہے، جو اسلام کو دوسرے معافی نظریات ہے متاز کرتی ہے، اگرچہ سرملیہ وارانہ نظام اب ائے بنیادی اصولوں کو چموڑ کر اتا نیجے اسمیا ہے کہ اب اس میں حکومت کی بچھ نہ سچھ مدانلت ہوتی ہے ، لیکن حکومت کی بید مداخلت ذاتی عقل اور سیکولر تصورات کی بنیاد ہر ہوتی ہے، لور اسلام جو پابندی عائد کرتا ہے، وہ "دینی پابندی" ہوتی ہے، وہ دین یا بن**دیں کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم بازار میں** منافع کمائی، کیکن تمہارے کئے سود کے ذریعے آبدنی حاممل کرنا جائز نسیں، اگر ایسا کرد مے تو پھراللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے ، اسی طرح " تمل " کو ممنوع قرار دے دیا، " تمل " کے ذریعیہ آم**نی حاصل کرنا جائز تہیں، اور احتکا م**" ذخیرہ اندوزی کو ممنوع قرار دے یا ''سشہ "کو ممنوع قرار دے دیا، دیسے تو شریعت نے میہ کمہ دیا ہے کہ جب دو آ دمی آگر کوئی معالمہ کرنے پر رامنی ہو جائیں، تو پھروہ قانونی معالمہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ دونوں اگر سی ایسے معالمہ پر رامنی ہو جائیں جو معاشرے کی تبای کاسب ہو، اس معالمے کی اجازت سیں، مثلاً "سود" کے معالمے پر دو آدمی رمنا مندی سے معالمہ کر لیں، تو چونکہ " سود " كے ذريعيد معاشى طور ير نقصالات بيدا ہوتے ہيں۔ تباہ كاريال پيدا ہوتی ہيں، اس کتے شرعانس کی اجازت نہیں، اب "صود" کے ذریعہ معاثی طور پر کیا تباہ کاریاں پیدا ہوتی ہیں؟ یہ آیک مستقل موضوع ہے اور اس موضوع پر بست سی تمامیں منظر عام پر آ چکی ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے ایک سادہ سی مثل چیش کر ناہوں ، جس ہے ان تباہ كلربون كا ذراماا شاره بمو جايكابه

# سودی نظام کی خرابی

مود کے نظریے کی بنیاد اس بات پر ہے کہ ایک محض کی آنہ نی بقینی اور دوسرے کی آندنی خطرے میں ہے اور غیر بقینی ہے ، مثلاً ایک محف نے کسی سے سود پر قرض لیا۔ تو اب اس نے جس سے قرض لیااس کو توایک متعین رقم بطور سود کے منرور ادا کرنی ہے ،

اورجس نے قرض لیا ہے وہ اس قرض کی رئم ہے جب کاروبار کرے گا تو ہو سکتا ہے قواس ک کاروبار میں نفع ہو۔ اور ہوسکتاہے کہ اس کو کاروبار میں نقصان ہوجائے۔ ووٹوں باتیں موسكتى بين، اوراب جس صورت عن قرض لين والانتصال عن ربا، اس صورت عن بحي /١٦ فيعد قرض وين والے بك ياوارے كواداكر ناس كے ذمد ضرورى اور لازم ہے، لندا قرض لینے والانتصال میں رہا۔ اور بعض مرتبداس کے بر علس قرض و بے والا تقصال

مِن ہوتا ہے، اور قرض کینے والا فائدہ میں رہتا ہے۔

مثلالك مخض ني بنك سے مودير وس كروڑ روپية قرض ليااور اس سے كاروبار شردع کیا، بہت ی تجارتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں سوفیصد بھی نفع ہو آ ہے۔ فرض کریں کہ اس مخفس کو دس کروڑ پر پچاس فیصد تفع ہوا اب وہ بھک کو صرف سود کی متعین شرح مثلاً × ۱۵ اس نفع میں ہے بھک کو او آکرے گااور باتی بیورا ۳۵ نیصد خود اس کی جیب مِس جِلا ميا، اب يه ديمِينے كه جواس نے تجارت كى وہ بييه مس كاتھا؟ وہ تو عوام كاتھا، اور اس کے ذریعہ جو نفع کمایا گیا، اس کا ہر ۵-و نفع سرف لیک مخص کی جیب میں چلا کمیاجس نے تجارت کی اور مرف ۵ افیصد بک کے باس پہنچا اور پھر بک نے اس میں سے اپنا حصہ نکالنے کے بعد بقیہ تموزا ساحصہ مثلاً وس فیصد تمام ڈیپاز پٹر کے در میان تمسیم کر ویا۔ تتجدید لکلاکہ حوام کے ہمے سے جو ۵۰ فیصد نفع بوا تھااس کا مرف دس فیصد عوام میں تنتیم ہوااور ۳۵ نصد مرف ایک آدمی کی جیب میں جلا میااور عوام وہ دس نصد لے کر بهت خوش ہے کہ ہم نے بنک میں سوروے رکھوائے تھے اور اب سال محر کے بعد ایک سو دس ہو محے لیکن اس بچارے کو بیہ معلوم میں کہ بید دس روپے پھر واپس اس مرمایہ وار آجر کے پاس ملے جاتے ہیں۔ اس کئے کہ اس آجر نے ١٥ فيمد بنک كوجو سود كى شكل میں دیا تھا، وہ اس کو اپنی بروز کشن کی لاگت میں شامل کرے گااور لا حمت میں شامل ہو کر اس کی قیمت کا حصد بن بائے گااور وہ قیمت پھر عوام سے وصول کرے گالندا ہرائتبار سے وہ فائدے میں رہا بھراس کو نقصان کابھی خطرہ شیس اور آگر بالغرض اس کو نقصان ہو بھی جائے تواس کی تلافی کے لئے انتورنس کمینیاں موجود ہیں وہ انتورنس کمینیاں جس میں ان عوام کے چیے رکھے ہیں جو این محزی اس وقت تک مرک پر شیں لا سکتے جب تک وہ انتورنس کی قسط (Premium)ادانہ کرے ، ان عوام کے چیول سے اس مراليد وار

کے نقصان کی تلائی کی جاتی ہے۔

بسر حال سودی نظام کے طالمانہ طریقے کی طرف میں نے تموزا ساا شارہ کر دیا اندا سود کے ذریعہ معیشت میں تا انصافی، تاہمواری پیدا ہوتا لازم ہے اس لئے شریعت نے اس کو منع کیا ہے۔

#### شرکت اور مضاربت کے فوائد

اب آگر می تجارت مود کے بجائے "شرکت" اور "مضاریت" کی بیاد پر بوتو
اس صورت میں بحک اور سرلیہ لینے والے کے در میان یہ مطبق تبیں ہوگا کہ یہ بحک کو
ا فیمد اوا کرے گا، بلکہ یہ مطبق ہوگا کہ یہ سربایہ لینے والا جو پچو نفع کمائے گاس کا
آد هامثلاً بحک کو اوا کرے گائور آد ها تجارت کرنے والے کا ہوگا اب آگر پہلی فیمد
نفع ہوا ہے تو پیس فیمد بنک کو لیے گائور پیس فیمد اس کو لیے گائ طرح دولت کا مرخ لوپر
کے ہوائے نیچ کی طرف ہوگائی لیے کہ بحک کے واسطے ہے وہ پینی فیمد ڈ بازیئر کو لیے
گائی ہے معلوم ہوا کہ " سود" کا ہرا اثر تقیم دولت پر بھی پڑتا ہے اور اس کے نتائج
معیشت کی پشت پر نظر آتے ہیں۔

#### قملہ حرام ہے

ای طرح اسلام نے "قمل "کو حرام قرار دیا ہے۔ "قل " کے معنی ہے ہیں کہ ایک شخص نے توانیا ہید لگا دیا اب دو صور تھی ہوں گی یا تو جو بید اس نے لگایا، دہ ہمی دو اب کیا، یا اپ ساتھ بہت ہوی دولت لے آیا، اس کو "قمل " کتے ہیں۔ اس کی ب شکر شکلیں ہیں تجیب بات ہے ہے کہ جملے اس مغربی نظام زندگی میں "جوا" (Gambling) کو بہت می جگموں پر قانون کے اندر ممنوع قرار دیا کیا ہے۔ لیکن جب شکل افقیل کر لیتی ہے تو پھر وہ جائز ہو جاتی ہے اور خلاف قانون کمنیں رہتی مثلاً ایک غریب آدمی سرک کے کنلے "جوا" کھیل رہا ہے تو پولیس اس کو کین کر لے جائے گئی گئی اگر "جوا" کو مدند ب شکل دے دی جائے اور اس کے لئے گئی گئی اگر "جوا" کو مدند ب شکل دے دی جائے اور اس کے لئے گئی

ادارہ قائم کر لیا جائے ادر اس کا کوئی دو سرانام رکھ دیا جائے تو اس کو جائز سمجھا جاتا ہے اُس متم کا "قملہ" جملاے سرمانیہ دارانہ معاشرے جس مجھیلا ہوا ہے جس کے تیجہ جس بے شکر انسانوں سے چسے جوڑ جوڑ کر ایک انسان پر اس کی بارش برسا دی جاتی ہے اس لئے یہ "جوا" شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔

#### ذخيره اندوزي

ای طرح "احتکار" (Hoarding) یعنی زخیره اندوزی شرعاً ممنوع اور نامبائز ب چول که برانسان اس کو جانبا ہے اس لئے اس پر زیادہ بحث کرنے کی ضرورت شیس۔

#### اكتناز جائز نهيس

ای طرح "اکتاز" لینی بنسان اپنا چید اس طرح جوڑ جوڑ کر رہے کہ اس پر جو شری فرائنس ہیں ان کو ادانہ کرے مثلاً زکوۃ اور دیگر مالی حقوق ادانہیں کر آ۔ اس کو شرعیت میں اکتناز کہتے ہیں اور شرعاً یہ بھی حرام اور ناجاز ہے۔

#### ایک اور مثال

اور سنے صدت میں نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: "لا يبع حاضر لمباد"

(میح مسلم، کلب البیوع، باب تحریم الماسر البادی، صدف نبر ۱۵۲۲)
کوئی شری کسی دیداتی کا بل فردخت ند کرے۔ بیخی دیداتی اپنا بال دیسات سے شرمی بیجنے کے لئے اربا ہے اس دقت میں کسی شری کے لئے جائز نمیں کہ وہ جاکر اس سے کے کہ میں تمادا بل فردخت کر دول گا، بظاہر تواس میں کوئی ترابی نظر نمیں آتی، اس لئے کہ اس معالمے میں شمری بھی رامنی اور دیماتی بھی رامنی کیون سرکار دو عالم مسلی

الله عليه وسلم ناس منع فراويا - اس لئے كه شمرى جب ويماتى كامل اپ بعدي كركے گاتووه اس ملل كواس وقت تك روك ركے گاجب تك كه بة ار ميں اس قيمت زياده نه بوجائي اس كے بر خلاف اگر ديماتى فرد اپنا مال شرعى لاكر فرد فت كرے گاتو خلام ہے كه دو بھى اپنا مال فقعان پر تو فرد فت فرد اپنا مال شرعى لاكر فرد فت كرے گاتو خلام ہے كہ دو بھى اپنا مال فقعان پر تو فرد فت سنى كرے گاتين اس كى فوابش بيد بوگى كه جلدى سے لپنا مال فرد فت كرك والى اپنا ميں كرے گاتين بوجائے گا كمر چلا جاؤں تواس طرح حقيقى طلب اور حقيقى رسد كے ذريعة قيمتوں كا تعين بوجائے گا اور اگر در ميان شي (Middleman) آگيا تواس كى دجہ سے رسد اور طلب كى توتوں كو آزادانه كام كرنے كاموتع تمين ملے گااور اس (Middleman)كى دجہ سے قيمت بوجائے گا

اس کئے وہ تمام ذرائع اور تمام رائے جن کے ذریعہ معاشرے کو گرانی کا شکار ہوتا پڑے اور جن کے ذریعہ معاشرے کو ناافسانی کا شکار ہوتا پڑے ان پر شرعی انتہار ہے پابندی عائد کی مخی ہے۔ ہمر مال ہید پابندیوں کی پہلی تشم ہے جو اس آزاد معیشت پر شرعاً عائد کی مخی ہیں۔

#### ٢- اخلاقي بإبندي

**(4)** 

ا تورت بی اس کا نفع برت ملے گا مثلاً شرعایہ کہا گیا ہے کہ ہروہ فسان جواجی معیشت کو کمانے کے لئے بازار بیں لگلا ہے اگر یہ نیت کرے کہ وہ اس لئے بازار بیں لگلا ہے کہ معاشرے کی فلا اس خردرت کو پودا کروں گا تواس کی اس نیت کی دجہ ہے اس کا یہ سال محل مبادت بن جائے گا اور باصف اجر ہو جائے گا اور پھر اس نقلہ نظرے افسان اس چیز کا انتخاب کرے گا جس کی معاشرے کو میں اور حقیقت بی معاشرے کو دین اعتبار ہے ضرورت ہوئی چاہئے۔ مثلاً فرض کریں کہ لوگ اگر رقص و سرور کے ذیادہ شاک ہیں تواس صورت بین کیٹل ازم کا تقیور تو یہ ہے کہ لوگ آبار رقص و سرف کمانے کے شاک بین تواس صورت بین کیٹل ازم کا تقیور تو یہ ہے کہ لوگ ذیادہ سناف کمانے کے کے تحت اس کے لئے باج گھر قائم کریں چوں کہ طلب اس کی ذیادہ ہے، چین اسلام کی اس دی پابندی بابندی سے تحت اس کے لئے باج گھر قائم کرنا جائز نہیں، یا مثلاً ایک فخص یہ دیکت ہے کہ آگر بین فلاں کار خانہ لکؤں کا تواس بی جھے منافع تو بست ہو گا۔ لیکن اس وقت ہو کہ در اس بین منافع تو زیادہ نہیں ہو گا گئین لوگوں کی ضرورت ہوگی تواس وقت شریعت کی اس اطلاقی پابندی پرعمل کرنے گئین لوگوں کی ضرورت بوری ہوگی تواس وقت شریعت کی اس اطلاقی پابندی پرعمل کرنے کی وجہ ہے آخرت کے منافع کا حق دار ہوگا۔

#### قانونی بإبندی

تیسری پابندی " قانونی پابندی" ہے بین اسلام نے اسلام عکومت کویہ افتیار
دیا ہے کہ جس مرحلے پر حکومت یہ محسوس کرے کہ معاشرے کو کسی خاص ست پر
ڈالنے کے لئے کوئی خاص پابندی عائد کرنے کی ضرورت ہے توایسے وقت میں حکومت
کوئی تھم جاری کر سکت ہے ، اور پھروہ تھم تمام انسانوں کے بائے قاتل احرام ہے چانچہ
قرآن کریم میں فرایا

" لَمَا يُعَالِلَا لَكُونِكَ الْمَنْوَا اَطِلْعُوااللّهَ وَاَطِلْعُوااللّهَ مُولَى وَأُولِبَ الْاَهُومِيُنَكُمُ" (موة السّاده) لین اے ایمان دالو! الله کی اطاعت کر واور رسول کی ہمی اطاعت کر واور اولی الامریعنی ابل ریاست کی ہمی اطاعت کر وای لئے فقہاء کر ام نے فرایا کہ اگر حاکم وقت جو محمی معنی میں اسلامی حکومت کا سربراہ ہواگر کسی مصلحت کی بنیاد پر بیہ تعلم دے دے کہ فلال دن تمام لوگ روزہ رکھیں تواس دن روزہ رکھنا ہوری رعایا پر عملاً واجب ہو جائے گااور اگر کوئی مخص روزہ نہیں رکھے گانوعملی طور پر اس کو ایسانی کناہ ہوگا جسے رمضان کاروزہ چموڑنے کا گانا ہوگا جات کا گانا ہوگا جات کا الامری اطاعت فرض ہے۔

(دیمیں شائی جسم سائی، دی المعانی برج می سائی بردی المعانی بردی کرد دے کہ لوگوں کے خرور وہ کھنا میں ہوجائے گابسر حالی اولی کے خرور وہ کھنا حرام ہوجائے گابسر حالی اولی الامر کوان چیزوں کا اختیاد دیا جمیا ہے۔ بیرطیکہ وہ یہ احکام عام لوگوں کی مصلحت کے تحت ہم جائی کوان چیزوں کا اختیاد دیا جمیا ہے۔ بیرطیکہ وہ یہ احکام عام لوگوں کی مصلحت کے تحت ہم جائی ہا جائی کرے اب اس میں جزوی منصوبہ بندی بھی داخل ہے مثلاً حکومت یہ کہ دیا گائی فال چیز میں لوگ سرمایہ کاری مذکر میں و تحکوفات مدد شرعیہ میں تافونی طور براس میں کی یا بندی عائد کر سکتی ہے۔

برحل کیبینل ازم کے مقابلے میں اسلام کے معافی نظام میں یہ بیادی اقیاز اور فرق ہوں یا بدی کا تعلق ہے یہ پابندی کا تعلق ہے یہ پابندی کی سیسٹل ازم میں بھی پائی جاتی ہے گئی انسانی ذہن کی پیداوار میں اور اسلام میں اصل اقیاز و فی پابندیوں کا ہے جو " وحی " کے ذریع مستفاد ہوتی ہیں، اور جس میں اللہ تعالی جو پوری کا کا ت کا خال اور الک ہے وہ یہ موایت کر آ ہے کہ قلال چز تمادے لئے معز ہے اور منع ہے در حقیقت یہ چزائی ہے کہ جب بحک اسانیت اس راستے پر نمیں آ ہے گی اس وقت تک انسانیت اس راستے پر نمیں آ ہے گی اس وقت تک انسانیت اس راستے پر نمیں آ ہے گی اس وقت تک انسانیت افراط و تفریط کا شکار رہے گی۔

بینک اشراکیت میدان میں کلست کماگئی۔ لیکن سرملیہ دارانہ نظام کی جو خرابیاں خمیں یاس کی جو افسافیاں اور تاہموار یاں خمیں۔ کیاوہ ختم ہو گئیں؟ وہ یقیناً آج بھی اس طرح پر قرار ہیں اور ان کا حل اگر ہے تو وہ ان التی پابتدیوں میں ہے ، اور ان التی پابتدیوں کی طرف آئے بغیر انسان کو سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ بس ہماری شامت احمال ہے کے کہ ابھی تک ان ''التی پابندیوں'' پر منی معیشت کا کوئی عملی ڈھانچہ اور عملی فمونہ ونیا سے ج سلت ہیں نمیں کر سے اور ہملے ملک پاکستان کے سامنے میں سب سے ہوا چیلیج ہے کہ وہ ان معاشی تعلیمات کاعملی نموند دنیا کے سامنے ہیں کر کے دکھائے آکہ دنیا کو پہنہ چلے کہ حقیقت میں اسلامی معیشت کن بنیادی خصوصیات کی حال ہے اور کس طرح ان کو اپنایا جا سکتا ہے۔

میں بہتا ہوں کہ میں نے استحقاق سے زیادہ آپ حفزات کا وقت لے لیااور
اس بات کا بھی احماس ہے کہ لیک ختک موضوع کے اندر میں نے آپ کو مشغول رکھا،
اور میں آپ حفزات کے حسن ساعت کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بوے مبرد صبط اور
مخل کے ساتھ اس گفتگو کو سنا، اللہ تعالی اس کو میرے لئے بھی اور سننے والول کے لئے
مفید بنائے اور اس کی بھر نتائج پیدا کرے آمین

والنودعواناان الحمد لله وبالعالمين

www.besturdubooks.net



خطاب: حضرت مولانا محد تقی عنانی مظلم العالی صنط و ترتیب بمولانا صبار دانش صاحب حیدر آبادی آرخ و وقت در شعبان ۱۳۰۰ء ساز معے وس بح آرخ و وقت در شعبان ۱۳۰۰ء ساز معے وس بح مقام: مدرسه اشرف العلوم - لیافت کالونی - حیدر آباد -

#### بسسعدالله الرحمان الرحسية

# دولت قرآن کی قدر و عظمت

امابعد؛ فاعوذ بالشّه ممند الشّيطان الرحسيد، بسسند اللّه الرحيف الرحسيد ان هذا العرّاني يعدى للتي هي اقوم .

م منت بالله صدفت الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي المصربيم. وغن على ذالك من الشاهدين والشاكوين والحمد لله رب العالمين. حضرت علاء کرام ، برد گان متحرم اور برادران عزیز! الله تعالی کا بهت برا احسان و کرم ہے کہ آج ایک ایس مجلس میں شرکت کی سعاوت حاصل ہوری ہے ، جو قرآن کریم کی تعلیم کے اختیام مثل پر منعقد ہوئی اور اس موقع پر کئی بچوں نے قرآن کریم کی درس و قدریس کی تحیل کے موقعہ تر آن کریم کی درس و قدریس کی تحیل کے موقعہ پر شریک ہوتا ہر مسلمان کے لئے باعث سعادت عظمیٰ ہے ، الله تعالی مجھے ، آپ کو اور سب کو قرآن کریم کی اس برکت میں حصہ دار بننے کی قونی عطا فرائے۔ اور سب کو قرآن کریم کی اس برکت میں حصہ دار بننے کی قونی عطا فرائے۔ آمین

### نعمت و دولت قر آن کی قدر

حقیقت یہ ہے کہ آج ہم لوگوں کو تر آن کریم کی اس نعت اور دولت کی قدر معلوم نہیں، ہے تر آن کریم پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں اور الحمد اللہ حسب قبل ہم اس پر خوشی منالیتے ہیں، لیکن تجی بات یہ ہے کہ اس قر آن کریم کی وولت کی قدر وقیمت کا سیح اندازہ ہمیں آپ کو اس دنیا ہیں رہتے ہوئے ہوئی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قر آن کی دولت ہمیں گھر ہیئے چھپر کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قر آن کی دولت ہمیں گھر ہیئے چھپر کی وجہ یہ ہمیں اس دولت کو حاصل کرنے کے لئے اس نعت کے حصول کے لئے، کوئی جدوجہد نہیں کرنی پڑی ہم نے کوئی محنت نہیں اٹھائی۔ کوئی قربانی نہیں دی، کوئی چیسہ ترج نہیں کیا، کوئی جان و مل کی قربانی اس دولت قر آن کریم اس دولت قر آن کریم کی قدر صحاب کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے پوچھئے، جنہوں نے لیک ایک آب دی قدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے پوچھئے، جنہوں نے لیک ایک آب کی قدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے پوچھئے، جنہوں نے لیک ایک آب کے حاصل کرنے کے لئے اپنی جان کی، مال کی، آبر دکی، خاندان کی، جذبات کی قربانیاں دیں کہ اس کی مثل لمنی مشکل ہے۔

# قر آن کریم اور محابه کرام<sup>ه</sup>

قرآن کریم کی ایک ایک آیت کو سیکھنے کے لئے محابہ کرام، نے ہو د مثوار بال افعائی ہیں، جو محنیں افعائی ہیں، ان کا طال آج ہمیں معلوم نمیں، قرآن ہمارے سائے ایک نمایت خوشنما مجلد کتاب کی صورت میں موجود ہے۔ مدرسہ کھلا ہوا ہے۔ استاد پڑھانے کے لئے موجود ہے اور ہمارا کام صرف یہ ہے کہ نوالہ بناکر مند میں لے جائیں اور حلق سے ایکر دیں، لیکن وہ بھی سمجے معنوں میں جس طرح ایکرنا جائے اس طرح ہمیں اترا۔

قرآن کریم کی قدران محابہ کرام رمنی اللہ تعانی منم ہے یو پیمئے جنوں نے ایک ایک جمعوتی چموتی آیت کے خاطر ماریں کھائی ہیں، کفار کے ظلم و ستم بر داشت میے ہیں۔ اور تمس تمس طرح اس قر آن کریم کا علم حاصل کیا ہے، سیج بخاری میں ایک واقعہ آیا ہے، ایک محافی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمد مبارک میں جمونے نے تھے، اور مدینہ طیبہ سے بہت فاصلہ یر ایک بستی میں رہے ہتھ، مدینہ طیبہ آنا جلامکن نہ تھا۔ مسلمان ہو بچکے تھے، لیکن نبی کریم سرور دوعالم ملى الله عليه وسلم كي خدمت من مدينه طيبه جاكر علم حاصل كرنا، ان كي اني ذاتي مجوري كى دجدے مشكل تعا۔ وہ خود لينا واقعہ بيان كرتے ہيں كہ ميں يہ كياكر آتما كەروزانداس مۇك يرچلا جا آجىل سے مديند طبيبه كے قافلے آياكرتے تھے۔ جو کوئی تاللہ آ آتوان سے پوچمتا کہ بھائی اگر آپ لوگ مدینہ طیبہ سے آرہے ہی توکیا آپ لوگوں میں ہے کمی کو قرآن کریم کی کوئی آیت یاد ہے؟ اگر کسی کو قرآن كريم كى كوئى آيت ياد موتوجم سكماد يجئ، قافله من كسي كوايك آيت ياد بوتى، كسي کو دو آیس یاد ہوتیں، سمی کو تین آیس یاد ہوتیں، اس طرح ان قافے والول سے من من کر،اور ان کے پاس جا جاکر میں نے ایک آیک وو دو آیتیں حاصل کیں اور الحداثداس طرح ميراء ياس قرآن كريم كاليك بزا ذخيره محفوظ بوكميا

ان ہے اس قرآن کی قدر ہوچھے، جن کوایک ایک آیت حاصل کرنے کے لئے قافلے والوں کی منت ساجت کرنی پڑرہی ہے، لیکن ہملے پاس پورا قرآن تیار شکل میں موجود ہے۔ جن اللہ کے بندول نے اسے ہم تیک پہنچایا، جن محنوں، قربانیوں اور مشکلات ہے گزر کر اس کو ہملے سے تیار کر کے جموز گئے۔ ہملا کام صرف اتنارہ محیاہ کہ اس کو پڑھ لیس، پڑھناسکے لیس اس کو سجھنے کی کوشش کر میں اور پھر عمل کر میں، مویا کی پکائی روثی تیار ہے صرف کھانے کی دیر ہے، اس واسطے قدر نہیں معلوم ہوتی۔

حفرت عمررضی اللہ تعالی عند کے بہنوئی اور بہن کا واقعہ ہے (اس واقعہ کو مراضہ برمسلمان جانتا ہے) وہ وونوں جانتے ہے آگر ہم یہ قرآن حفرت عمر کے سامنے بیٹے کر پڑھیں گے (اس وقت تک حفرت عمر مسلمان نہیں ہوئے تھے) تو وہ ہمیں پڑھنے کر پڑھیں ویں گے، بلکہ ہمیں سزا دیں گے اس واسطے چھپ چھپ کر پڑھتے، ایک روز حفرت عمر حضور کے قل کے ارادے سے جارہے تھے کس نے کہا کہ دوسروں کو تواسلام سے روکتے ہیں، اپنے گھر کی جاکر خبر نہیں لیتے، وہاں پر کیا ہور ہاہے، واپس آگر ویکھا کہ بمن اور بہنوئی قرآن کریم کھولے ہوئے بیٹے ہیں اور معلوم ہے وہ اب حفرات کو وہ اس وقت سورہ طلی خلاوت کر رہے تھے (لمبا واقعہ سے جو آپ حفرات کو معلوم ہے)

بسر حال ان مشکلات کے دور میں ایک آیک آیت محابہ کرام "نے اس طرح حاصل کی ہے۔ اس لئے وہ اس کی قدر وقیمت بہنچائے تیے، چو کلہ ہم اور آپ کو بیٹھے بیٹھائے یہ دولت ل گئے ہاں گئے اس کی قدر نہیں پہنچائے، جب تک یہ آئکھیں کملی ہوئی ہیں، جب تک یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے، جب تک موت نہیں آئی۔ اس دفت تک ذبن دنیا کی ظاہری چیک د کم میں، اور دوسری چیزوں میں لگا ہوا ہے۔ ایک وقت آنا ہے جب دنیا ہے جاتا ہے جب انسان قبر کے اندر پنچ گا، دہاں اس قرآن کریم کی دولت اور مقلمت کا پتہ جلے گا، دہاں جاکر اس نعمت کا پتہ جا

جلے گا، لیک لیک آیت پر کیا پھر انوار، کیا پھر تعتیں اور کیا پھر انعالمت ملیں ہے۔

#### قرآن کریم کی تلاوت کااجر

ایک مدیث شریف جی نی کریم سرور دو عالم مسلی الله علیه وسلم کاار شاو

ہ حب کہ جب کوئی مخص قرآن کریم پڑمتا ہے۔ تواس کوایک ایک حرف کی خلات

پر دس نیکیاں لکسی جاتی ہیں۔ پھر تفصیل نی کریم مسلی الله علیه وسلم نے یہ بیان
فرمائی کہ جس نہیں کہنا کہ الم ایک حرف ہے۔ بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف،
م آیک حرف، توجب الم پڑھاتواس الم کے پڑھنے سے نامہ اعمل جس تمیں نیکیوں کا
اضافہ ہوگیا۔

#### قرآن کریم ہے غفلت کا باعث

ان نيكيوں كو حاصل كرنے كے لئے كوئى كشش پدانہ ہوئى، كوئى جنبش نہ ہوئى، كوئى حركت نبيس ہوئى كوئى جذبہ دل جس پدانہ ہوا۔ كيوں؟ اس واسطے كه آج كى دنيا كاسكہ نيكيل نبيس، يہ جو كما جارہاہے كہ نيكيوں بيس اضافہ ہو جائے گا نامہ اعمال جس اضافہ ہو جائے گايہ سكہ رائج الوقت نبيس، اگر يوں كما جاتا كہ الم كے الف پر دس روپے لميس مے، لام پر دس روپے لميس مے، ميم پر وس روپے لميس کے بعن الم پڑھنے پر تمیں روپے ملیں گے، تو دل اس کی طرف کمنجا، کشش ہوتی۔
لوگ دوڑتے اور بھاکتے۔ یہاں تو بہت ستا سورا مل رہا ہے کہ الم پڑھو اور تمیں
روپے کملؤ۔ لیکن چونکہ یہ کہا جارہا ہے کہ روپوں کے بجائے نیکیاں ملیں گی۔ کوئی
کشش کوئی جنبش کوئی حرکت دل میں پیدائمیں ہوری۔ اس واسطے کہ نیکیوں کی قدر
معلوم
نمیں معلوم ، جانے نمیں کہ نیکی کے برجے سے کیا ہوتا ہے اور روپ کی قدر معلوم
ہوگاہی واسطے ان کی قدر و قیمت کا پہتے ہے، نیکیل برجے سے کون می کار ہاتھ
ہوگاہی واسطے ان کی قدر و قیمت کا پہتے ہے، نیکیل برجے سے کون می کار ہاتھ
ہوگاہی واسطے ان کی قدر و قیمت کا پہتے ہے، نیکیل برجے سے کون می کار ہاتھ
ہوگیا، سکہ رائج الوقت تو ہے نمیں، اس واسطے اس کی طرف کشش نمیں ہوتی۔
اس کی طرف دل میں حرکت نمیں ہوتی۔

جس روزیہ آنکھ بند ہو ممن، جس روزاس قلب کی حرکت رک جائے گی اور اللہ تبلاک و تعالیٰ کے حضور حاضری ہو من اس دن بنتہ چلے مگا کہ یہ نیکیاں کیا چیز تھیں اور یہ روپے جس کی ہم قدر کیا کرتے تھے جو آج بڑی قیمتی چیز ہیں یہ کیا تھے؟

# در حقیقت مفلس کون ہے؟

مدرث میں آ آ ہے آیک مرتبہ ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحابہ کرام "

سے دریافت فرایا۔ کریے بتاؤی مفلس سے کہتے ہیں؟ مفلس کے معنی کیا ہیں؟ صحابہ
کرام " نے عرض کیا، یارسول اللہ! مفلس تو اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ویٹار و
درہم نہ ہوں یعنی جس کے پاس دوہیہ چیہ نہ ہو۔ اس زمانے میں درہم چلتے ہتے
المرفیال سونے کی اور درہم چاندی کے، تو جس کے پاس دوہیہ جیسہ نہ ہو، دولت نہ
ہووہ مفلس ہے حضور نے فرایا وہ حقیقی مفلس تھیں۔ حقیقی مفلس کون ہے؟ میں
جہیس بتا آ ہوں حقیقی مفلس وہ ہے کہ جب سے دن اللہ تبارک و تعلی کی

برگاہ میں ماضر ہوا تو نیکیوں سے اس کا میزان عمل کالمد بھرا ہوا تھا، بہت ی نیکیل کے کر آیا تھا، نمازیں پڑھی تھیں، روزے رکھے تھے، تسبیحات پڑھی تھیں. الله کاذکر کیا تھا، نمازیں کی تھی، تبلیجی تھی، وین کی خدمات انجام دی تھی، بہت ساری نیکیل الله تبارک و تعالی کے دربار میں لے کر آیا تھا۔

لین جب نیکیل پیش ہوئیں تو معلوم ہوا کہ نیکی تو بہت کی تھیں نماز ہمی

رامی، روزہ ہی رکھا، زکوۃ ہمی دی، جج ہمی کیا، سب پچھ کیا۔ لیکن بندول کے
حقوق اوانہ کے کمی کو مارا، کمی کو برا کما۔ کمی کا ول دکھایا، کمی کو تکلیف
پنچائی۔ کمی کی فیست کی، کمی کی جان پر حملہ آور ہوا۔ کمی کامل کھایا۔ کمی کی

آبرو پر حملہ کیا۔ یہ اللہ کے بندول کے حقوق ضائع کئے، نمازیں بڑمی تھیں،
دوزے رکھے تھے عبادتیں کی تھیں، قرآن کریم کی خلاوت کی تھی سب پچھ کیا تھا۔
لیکن لوگوں کو اپن ہاتھ سے اپنی ذبان سے اور مختلف طریقوں سے تکلیف بہنچائی

میں، اب جب اللہ تبارک و تعالی کی بار گاہ میں پیش ہوا۔ وہاں تو عدل ہے افساف

میں، اب جب اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ وہاں تو عدل ہے افساف

کرو۔ کس کا پیسہ کھایا تھا اس سے بھیے وصول کرو۔ اب وہاں کوئی بھیے تو ہیں

نیس۔ نہ روبیہ نہ چیہ نہ دولت وہاں دنیا کی سب کرنسیں ختم ہو چکیں وہ حق کیے

نیس۔ نہ روبیہ نہ چیہ نہ دولت وہاں دنیا کی سب کرنسیں ختم ہو چکیں وہ حق کیے

اداکرے؟

بلی تعالی فرائیں کے یہاں کا سکہ روہیے چیہ شیں، یہاں سکہ تو نیکیاں ہیں۔ وہ نیک اعمال ہیں جو اس نے دنیا کے اندر کئے تھے، لنذا ای کے ذریعہ تبادلہ ہوگا، چنانچ جس کے چیے کھلئے تھے اس سے کما جائے گااس کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں سے لیو ، اس نے بہت سلی نظلی نمازیں پڑھی تھیں وہ سب ایک سامہ حق کو مل شکنی، دوسری نمازیں دوسرا صاحب حق لے میاروزے تیمرا صاحب حق کے مل شکنی، دوسری نمازیں دوسرا صاحب حق اے میااور جھتے نیک اعمال کئے تھے ایک صاحب حق لے کیااور جھتے نیک اعمال کئے تھے ایک صاحب حق ایک کر کے لوگ لے جائے رہے۔ یمان تک کہ سلی نیکیاں فتم ہو جائیں گی، وہ ایک کر کے لوگ لے جائیں گئی ہو جائیں گی، وہ

**D**A

جتناؤهر فر آیاتھاکہ وہ سارا کاسراختم ہوگیا۔ اب بچے باتی شیں، بچھ لوگ بھر بھی کھڑے ہیں کہ پرورد گاہلا حق تورہ گیا ہے ہمارے بھی ہیے کھائے تھے۔ ہمیں بھی برا بھا کما تھا، ہماری بھی فیبت کی تھی، اس سے ہمارا بھی بدالا دلوائے۔
لیکن اس کے پاس نیکیوں کا ذخیرہ تو ختم ہو گیا۔ بدلہ کیسے دلوائیں؟ اللہ تعالیٰ فرائیں کے کہ اب راستہ یہ ہے کہ تمہارے جو گناہ ہیں وہ تمہارے نامہ اعمال میں ڈالدیے جائیں، تم نے فیبت کی تھی تمہارے سے مناکر اس کے نامہ اعمال میں ڈالدیے جائیں، تم نے فیبت کی تھی تمہارے سے جائز کام کیا تھا، اس نا جائز کام کیا تھا، اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا حائے۔

تونی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکیوں کا ڈھیر لئے کر آیا تھالیکن بندوں کے حقوق کا معالمہ ہوا تو بجائے اس کے لئے کہ وہ نیکیاں باتی رہتیں اور لوگوں کے مخاوجی اس کے گئے کہ وہ نیکیاں باتی رہتیں اور لوگوں کے مخاوجی اس کے گردن پر ڈالدیئے مکئے، فرمایا حقیقت میں مفلس وہ ہے جو نیکیاں لے کر آیا تھا اور مختابوں کا ہوجھ لے کر جارہا ہے۔

# حقوق العباد کی اہمیت

اس کے یہ حقوق العباد بڑے ڈرنے کی چیزہے، لوگوں کے حقوق مارنا خواہ ہے کی شکل میں ہو یا عزت کی شکل میں ہو، یا جان کی شکل میں ہو، یہ اتنا خطر ناک معالمہ ہے، کہ اور محناہ توبہ سے معاف ہو جاتے میں لیکن حقوق العباد توبہ سے معاف نمیں ہوتے۔

اگر کوئی شخص شراب بینے معاذ اللہ ، زنا کرے ، جوا کھیلے ، کوئی اور محناہ کرے اور کتنے ہی بڑے سے بڑے محناہ کئے ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر سیچے دل سے توبہ کرے ، اور استغفراللہ رہی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لے تو سر كلر دوعالم مسلى الله عليه وسلم فرملت بي التانب من الذنب كمن لا ذنب له-جوايك مرتبه محناوے مائب موجائ توابيا موجائ سے جيے اس نے ممم محناه كياى نہيں، سب معاف فرما ديتے ہيں۔

کین آگر بندوں کے حقق مارے، مثلاً آیک پیبہ بھی کسی کا نا جائز کھالیا۔
کسی کو برا بھلا کہ دیا۔ کسی کا دل دکھا دیا، یہ ایسا گناہ ہے۔ اس کی معانی کی کوئی
شکل نہیں۔ یہ توبہ ہے بھی معانب نہیں ہوتا۔ جب تک وہ وہ صاحب حق معانب
نہ کرے، جس کا من سلب کیا ہے، اس واسطے اس معالمہ میں بہت ہی زیادہ احتیاط
کی ضرورت ہے۔

ابھی درسہ دیکھنے کے لئے بالائی حصہ پر جاتاہ ہوا۔ بڑا ول خوش ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ اس درسہ کو ظاہری و باطنی ہر طرق کی ترقیات عطافرہ نے ، یمال پر دین کے ہے طالب بیدا فرمائے۔ ماشاء اللہ بڑا کام ہورہا ہے، لیکن جب اوپر جیٹا تولاؤؤ البیکر کی آ واز آئی تیز کان جی آ رہی تھی، باہر بھی، اوپر بھی کہ چلاوں طرف اس کا شور کے رہا تھا، جس نے گذارش کی کہ اس کی آ واز بھی کرنی چاہئے۔ اور ساتھ ہی یہ مور کے رہا تھا، جس نے گذارش کی کہ اس کی آ واز بھی کرنی چاہئے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی گذارش کی کہ کسی آیک جگہ پر بات جیت سننے کے لئے لوگ جمع ہوں تو شریعت کا محم یہ ہو کہ آ واز آئی ہی ہوئی چاہئے۔ جتنی کہ حاضرین کہ پہنچانے کے لئے کانی ہو، لیکن سال ہے گلہ کو سال ہی شرکو ساتا کی وجہ سے جائز نہیں،

مب سے یری وجہ یہ ہے کہ اس آوازی وجہ سے کوئی اللہ کا بندہ کسی کمر
میں بیلے ہاور سونا چاہتا ہے اور اس آوازی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے اس
کی بیلری میں اضافہ ہو رہا ہے بیا کوئی اور شخص ہے جو بیلر تو نسیں لیکن سونا چاہتا ہے اور
ہملری آوازی وجہ سے اس کی نیند میں ظلل آرہا ہے اس کی نیند خراب ہو رہ ہے۔
ہم خوش ہیں کہ ہملری تقریر کی آواز وور وور تک پہنچ رہی ہے قیامت کے ون پوچھا
ہوگئی کہ میرالیک بندہ تمہاری وجہ سے تکلیف میں تھا تھ تمہارے پاس اس کاکیا
ہوگئی کہ میرالیک بندہ تمہاری وجہ سے تکلیف میں تھا تھ تمہارے پاس اس کاکیا
جواب ہے؟

### سلمان کون ہے؟

صدیث میں نبی کریم سرکار دو عالم سلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا
السلم من سلم السلمون من لسانہ ویدہ سلمان ہے جس کی زبان سے اور
ہاتھ سے دوسرے تمام مسلمان محفوظ رہیں، اس کے ہاتھ سے بھی دوسرے
مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پنچے، اس کی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ پنچے۔ ہم تو
اپ زعم میں دین کی بات کر رہے ہیں لیکن دین کی بات کرنے کا بھی شریعت نے
طریقہ جایا ہے اور وہ طریقہ سے کہ ایک فخص آپ کی بات سنانہ میں چاہتا، آپ
اس کے کان کے اور لاؤڈ اسپیکر لگا کر ذہر دستی اس کو بات سنائیں، اس کا شریعت میں
کوئی جواز نہیں۔

حضرت فاروق المحظم رمنی اللہ تعالی عند آیک مرتبہ معجد نہوی میں تشریف لائے، دیکھا کہ آیک صاحب وعظ کہ رہے ہیں اور لوگ جمع ہیں، لوگ تعورے ہیں لیکن واعظ آواز بہت جیز نکال رہے ہیں، جو باہر دور تک جاری ہے، حضرت فلادق اعظم " نے ان کو بلا کر فرمایا کہ اے واعظ! آئی آواز نکال، جتنے تمالے سنے والے موجود ہوں، اس سے باہر تمال کی آواز نہیں جانی چاہئے اور اگر آئندہ تمالی آواز باہر جائے گی تو سجھ لو جس انبادرہ کام جس لاوں گا۔ اس واسطے کہ باہر کے لوگ سنے والے نمیں ہیں جن کو سنائی ہوتے والے باس آکر بیٹے جائیں۔ اس زمانہ میں لاؤڈ المپیکر کا تو رواج بی نہیں تھاویے ہی آواز باہر جاری تھی، تب بھی فلاوق میں لاؤڈ المپیکر کا تو رواج بی نہیں تھاویے ہی آواز باہر جاری تھی، تب بھی فلاوق میں لاؤڈ المپیکر کا تو رواج بی نہیں تھاوت اعظم ہوتے تو نہ جانے ہم میں ہے کشوں کے کمریر فلاوق اعظم " کے کمریر فلاوق اعظم" کا ورہ ہوتا، کہ دن رات جمل دیکھو دین کے نام پر ہم وہ کام کرتے ہیں جو دین کے خلاف ہے اور شرعا تا جائز ہے۔

حضرت عائشہ صدیقت رمنی اللہ تعالی عنها کا مجرہ مسجد نبوی کے ساتھ تھا۔ جہل آپ مسلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماہیں حضرت عائشہ صدیقتہ کا معمول تھا کہ دہ جعہ کے بعد پھی آرام کیا کرتی تھیں، دہاں ایک صاحب وعظ کہنے کے لئے تشریف لے آئے ہے اور وہ بدی بلند آواز سے وعظ کہا کرتے تھے، حضرت عائشہ معداقة " في پينام بجوایا کہ آپ جب وعظ کریں توجفنے لوگ جمع ہوں۔ ان کے مطابق آواز نکلا کریں، باہر دور تک آواز نہ بہنچایا کریں، وہ نہیں مانے اور کہنے گئے میں تو دین کا حکم سنار ہاہوں دین کی تبلیغ کر رہا ہوں معداقة عائشہ فی خصرت فاروق اعظم قدین کا حکم سنار ہاہوں دین کی تبلیغ کر رہا ہوں معداقة عائشہ فی خصرت فاروق اعظم مسئل دین کا حکم سنار ہاہوں دین کی تبلیغ کر رہا ہوں معداقة عائشہ فی دور میری فیند میں ضلل دین ہوتا ہے آپ اس کورو کیں۔

تعليم نبوى

نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا، آج ہم نے پہ نمیں کس چیز کانام دین سمجھ لیا، سر کار دوعالم صلی الله علیہ وسلم نے ہو طریقہ سکھایا دہ کیا ہے؟ آپ تھجہ کے بیدار ہورہ ہیں۔ اور اس وقت بسر سے کس انداز سے اشحتے ہیں حدیث شریف میں آ آ ہے۔ "قام رویداً" آہستہ سے اشحتے ہیں " وفتح الباب رویداً" دروازہ آہستہ سے کھوٹے ہیں، کیوں؟ کمیں ایسا نہ ہو کہ میر سالیا انصف سے صدیقہ عائشہ کی نیند میں خلل آ جائے، وہ صدیقہ عائشہ جو نبی کریم صلی الفتہ علیہ وسلم کے ایک ایک کیک عظم پر آپ کی ایک ایک اوا پر جان قربان کرنے کے لئے تیار ہیں سر کار دو عالم سلی الله علیہ وسلم کے ایک لیک تھلم ہو دو مرون کو تکایف ہو۔ مسلی الله علیہ وسلم پر، لیکن تعلیم ہے دو مرون کو تکایف ہو۔

یہ ہے حقق العہاد، جو نی کریم سرور دو عالم ملی اللہ علیہ وسلم نے عصائے۔ آج آگر ہم کوئی وین کی بات کر رہے ہیں توسلای دنیا کو سنانا ضردی ہے، باہ کوئی سورہا ہو، یا کوئی بیلز ہو، اس بات کا کوئی کھاظ شیں، کسی کے باہ کوئی سورہا ہو، یا کوئی بیلز ہو، اس بات کا کوئی کھاظ شیں، کسی کے

#### زہن بیں بھی نہیں آ آ کہ ہم یہ کوئی مُناہ کا کام کر رہے ہیں۔ مسلمان کی عزت وعظمت

کی مسلمان کو تکلیف پنچاتا گمناہ کیرہ ہے، ایسانی گمناہ ہے، جیے شراب
چنا، ڈاک ڈالنا، چوری کرتا، زنا کرتا، ابن ماجہ جی صدیث ہے کہ نبی کریم سرکار دوعالم
صلی اللہ علیہ وسلم آیک مرتبہ بیت اللہ شریف کا طواف فرمارے ہے حضرت عبداللہ
ابن مسعود رمنی اللہ تعالیٰ عند ساتھ تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ
یں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کو خطاب کر کے فرمارے ہیں، اب
اللہ کے گمر! تو کتنی حرمت والا ہے، کتنی عظمت والا ہے، کتنے نقد س والا ہے، کتنا
مقدس ہے۔ پھر تعوزی دیر کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی
مقدس ہے۔ پھر تعوزی دیر کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی
حریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ لیکن ایک چیزایی ہے۔ جس کی عظمت،
جس کانقدس تجھ سے بھی ذیاد ہے ہے کہ خال اللہ سعود فرماتے ہیں کہ آیک دم سے میرے کان کھڑے ہو گئے، جس
عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آیک دم سے میرے کان کھڑے ہو گئے، جس
چو نکا، کہ دہ کوئی چیز ہے کہ جس کی عزت و حرمت اور جس کی عظمت بیت اللہ
ہو نکا، کہ دہ کوئی چیز ہے کہ جس کی عزت و حرمت اور جس کی عظمت بیت اللہ
سے بھی ذیاد ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ چیز ہے آیک مسلمان کی جان، اس کامال

مسلمان کی جان، مسلمان کا مال اور مسلمان کی آبرو، یہ تین چیزیں ایک بیں اے کید اللہ ان کی حرمت جھ سے بھی ذیاد ہے، کیامطلب؟ کہ آگر کوؤ مخفی تا جائز طور پر کسی مسلمان کی جان پر حملہ آور ہواس میں جان سے مارتا، قر کرتا، زخمی کرتا، نقصان پہنچاتا، تکلیف پہنچاتا، جسمانی تکلیف کوئی بھی پہنچائی جا۔ وہ سب اس میں واضل ہیں تو کسی مسلمان کی جان یا مال یا آبرد کو نقصان پہنچاتا اتنا؛ مناو ہے کہ جیسے کوئی محض سکھیۃ اللہ کو ڈھا دے، کھیہ کا صندم کر دینا جتنا ہوا کہ ہے اتنای کسی مسلمان کی جان، مال اور آبرو پر تا حق حملہ کرتا گناہ ہے۔ اب آپاندازہ لگاہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلمان کی جان، مل اور آبرہ کے بارے میں کتنی آکید فرائی ہے، آج فدانہ کرے، فدانہ کرے، فدانہ کرے، کوئی بدبخت بہ جرات کرے کہ بیت اللہ شریف بر معلا اللہ حملہ آور ہوکر اس کو منہ م کرنے کی کوشش کرے، کیا کوئی مسلمان ایسا ہے جو اس کی تکہ بوئی جمعور دے اگر اس کے قابو میں آگیا۔ تو بھی اس کی غیرت گوارا نمیں کرے گی کہ اس کی آنکھوں کے معامنے کوئی بیت اللہ یر حملہ آور ہو۔

لین صحب شام تک کتے بیت اللہ و حائے جارہ ہیں، کتے کعبے و حائے جارہ ہیں مسلمان کی جان جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمت والا قرار و یا تھاوہ کمی اور مجمرے زیادہ بے حقیقت ہو کر رہ گئی ہے کہ ایک کمی یا مجمر کو بلاا، یا کسی مسلمان کو بلاا، اور ملانے کے علاوہ تکلیف پنچانے کے جتنے رائے ہیں، جن کاجس نے ذکر کیاوہ سب اس کے اندر داخل ہیں، اور ان سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابرا گناہ قرار دیا اور اس وجہ سے آپ فرماتے ہیں کہ سب سے برامفلس وہ مختص ہے کہ جو قیامت کے دن نیکیوں کا بردا ذخیرہ لے کر آئے، لیکن بردا مفلس وہ مختص ہے کہ جو قیامت کے دن نیکیوں کا بردا ذخیرہ لے کر آئے، لیکن بردا مفلس وہ مختص ہے کہ جو قیامت کے دن نیکیوں کا بردا ذخیرہ لے کر آئے، لیکن بردا مفلس وہ مختص ہے کہ جو قیامت کے دن نیکیوں کا بردا ذخیرہ لے کر آئے، لیکن بردا مفلس وہ میں ذالہ ہے گئے۔

# دین اسلام کی حقیق**ت**

آج ہم نے چند ظاہری عبادتوں کا نام دین رکھ لیا ہے نماز پڑھی، روزہ رکھا، بچھ ذکوۃ دے دی۔ بچھ نہیں ہمی دی اور جج کرنے اور عمرہ کرنے کی دولت للم منی، یہ عبادتیں اور جج کرنے اور عمرہ کرنے کی دولت للم منی، یہ عبادتیں اور میں اس میں معتبی ہیں، لیکن دین ان جن منحصر نہیں، دین کا جو علم ہے بعد اس سے جادات سے علم ہے جسے فقہ کہتے ہیں اس سے جار حصہ ہیں ان جس سے آیک حصہ عبادات سے متعلق ہیں، لیکن ہم نے حقوق العباد کو متعلق ہیں، لیکن ہم نے حقوق العباد کو

دین سے بالکل خارج کرلیا ہے۔ کسی کویہ خیل تک نہیں آیا کہ بیں نے کوئی محناہ کا کام کیا۔ یا کوئی ان خار کام کیا۔ یا اللہ تبارک و تعالی کو باراض کرنے والا کام کیا۔ یا اللہ تبارک و تعالی کو باراض کرنے والا کوئی کام کیا۔ تواس کی توبہ کی کوئی شکل نہیں جب تک وہ صاحب حق اس کو معاف نہ کر وے۔

ری ہیں ان کا حق لوٹا جارہا ہے، یہ سلای کی سلای ہاتیں حقق العبادے متعلق ری ہیں، تکلیفیں بہنچائی جا رہی ہیں ان کا حق لوٹا جارہا ہے، یہ سلای کی سلای ہاتیں حقق العبادے متعلق ہیں، تکلیف بہنچانے کی جو بھی چیزیں ہیں وہ حقوق العباد کو تلف کرنے والی ہیں، ہر حل بیات ہات تواس مدیث کے تحت زبان پر آگئ، لیکن بڑی ایم بات ہے۔ اللہ تعالی مطا بجمعے بھی عمل کرنے کی توثق حطا بجمعے بھی عمل کرنے کی توثق حطا فرائے اور اس کی ایمیت اللہ تعالی جارے داوں میں میدا فرائے۔

یہ دین چند ظاہری مبادتوں کا نام نہیں ہے۔ یہ ہمیں ایک ایک چیز کے بارے میں ہدایت رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تونی عمل عطائے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ آج کی اس دنیا میں جب تک کہ آجھیں کملی ہوئی ہیں اس وقت تک ہمیں ان نیکیوں کی قدر و تبت معلوم نہیں ہوتی سلری دولت روپے ہیے کو سمجھ رکھا ہون نیکیوں کی قدر و تبت معلوم نہیں ہوتی سلری دولت روپ ہیے کو سمجھ رکھا ہے۔ میرے پاس بینک بیلنس زیادہ ہو جائے ہیے زیادہ ہو جائیں۔ بنگلہ بن جائے۔ کار ل جائے۔ بس ساری دوڑ دھوپ، ساراسونج بچلا کا محور ہم نے اس کو بنار کھا ہے۔ اس کا تیجہ یہ ہے، کہ نیکیوں کی کوئی قدر وقیت نہیں۔

#### عبرت أموز واتعه

اس کی مثال بالکل الی ہے، میرے والد ماجد حضرت مولانا منتی محر شفیع قدس الله منتی مخر شفیع قدس الله منتی مخر شفیع قدس الله مره مفتی اعظم پاکستان نے ۔ الله تعالی ان پر اپنا فضل قرماً ہے آ مین ۔ اپنا واقعہ سنایا اور جو الله والے ہوتے ہیں یہ اپنے ساتھ جو بھی واقعہ چیش آئے۔

اس سے کوئی نہ کوئی سبق لیتے ہیں اپ بچپن کا واقعہ سناتے ہیں کہ بجبن میں جب میں جمونا سابچہ تھا، اپ آیک بھائی کے ساتھ کھیل رہا تھا اور دیو بند بندوستان میں حضرت والد" کے زمانے کے بچوں کے کھیل آج کل کے بچوں کی طرح نے نے کھیل آج کل کے بچوں کی طرح نے نے کھیل آج کل کے بچوں کی طرح نے نے کھیل آج کھیل ہوا کرتے تھے، یہ سرکنڈے کھیل آو تھے نہیں۔ ایسے بی جھوٹے جھوٹے جھوٹے کھیل ہوا کرتے تھے، یہ سرکنڈے ہوتے ہیں اس کے چھوٹے جھوٹے بورے بناکر اس سے نیچ کھیلا کرتے تھے۔ ایک نیور کے بناکر اس سے نیچ کھیلا کرتے تھے۔ ایک نیور اس بنج کھیلا کرتے تھے۔ کیک بیرا سے بنج کھیلا کرتے تھے۔ کیک بیرا سے بنج کھیلا کرتے تھے۔ کیک بیرا سے بنج کا دو جیت گیا، اور وہ دوسمرے سے آیک بورا لے لین تھا۔

ذرایا کہ میں یہ کھیل ایک مرتبہ اپ بھائی کے ماتھ کھیل رہا تھا، بہت ملک پورے لے کر آئے تھے، اب جب کھیلنا شروع کیا تو جب بھی بنا اور ہم کے بی جب بھی بن اپنا پورالز کا آبوں تو میرا پورا پیچے رہ جاتا ہے بھائی کا پورا آگے برجہ جاتا ہے اور ہر مرتبہ وہ جھے ایک پورا لے لیتے یمال ککہ کہ جتنے پورے لے کر آیا تھا وہ سلرے کے سلرے ایک لیک کر کے ختم ہو گئے۔ اب میرے پاس کوئی پورا نمیں، اور بھائی جتنے ان کے پاس اس سے دو گئے ہوگئے، فرماتے ہیں کہ جب اتنا شدید جب مل سال جھے آج تک یاد ہے کہ جھے اتنا شدید مدمد اور اتنا غم ہوا اور میں اس پر اتنا رویا کہ اس کے بعد اس سے بوے کہ جھے اتنا شدید مدمد اور اتنا غم ہوا اور میں اس پر اتنا رویا کہ اس کے بعد اس سے بوے سے برے نفصان پر اتنا صد مد نمیں ہوا، اور یہ سجما کہ آج تو میری کا کنات لٹ گئی۔ آج تو میری دنیا تباہ ہو گئی۔ یہ صد مد اس وقت اتنا ہور ہا تھا کہ کسی بری سے بری جائیداد کے لٹ جانے بر بھی نمیں ہوتا۔

فرماتے ہیں کہ آج جب سوچنا ہوں کہ کس بات پر رویا تھا، کس بات پر صدمہ ہوا تھا۔ کس بات پر اتناغم کیا تھا، ان معمولی، بے حقیقت، بے قیمت پوروں کے جھن جانے سے اتنا صدمہ ہورہا تھا تو آج اس واقعہ کو یاد کر کے بنسی آتی ہے، کتنی حمانت کی بات تھی، کتنی ہے وقونی کی بات تھی۔ پھر فرما یا اب ہم یہ سجھتے ہیں کہ اس وقت ہم بے وتو ۔ نتے، نچے تتے عقل تمیں تھی اس واسطے اس بے حقیقت چیز کے کھو جانے پر اتا مدمہ کررہ تھے، اس کے اب اس پر ہنتے ہیں لیکن اب سجھے
ہیں کہ اب عقل آئی ہے کہ وہ پورے بے حقیقت تھے در حقیقت ہیں روپے چیے ہے
ہیں کہ اب عقل آئی ہے کہ وہ پورے بے حقیقت تھے در حقیقت ہیں روپے چیے ہے
ہیں فراتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پاس آخرت ہیں ہی جائیں گے
ہواس وقت ہے ہے گا کہ یہ تمام چزیں جن کے اوپر دنیا ہیں لارہ ہے تھے یہ ذہمن ہے
جائیداو، یہ دولت، یہ کو فعیال، یہ بین گلے یہ کاریں، یہ سلای کی سلای ایک ب
حقیقت تعیس جیے کہ دو سرکنڈے کے پورے، اور جس طرح آج اس بات پر ہس
دھیقت معلوم ہوگی کہ جو کو فعیال ہم بنایا کرتے تھے، جائیدادوں، پر زمینوں پر اور
مال و دولت کی بنیاد پر جھڑ نے اور اگرتے اور دنیا ہیں ان چیزوں کو دولت سجھا کرتے
مال و دولت کی بنیاد پر جھڑ نے اور اگرتے اور دنیا ہیں ان چیزوں کو دولت سجھا کرتے
تھے یہ حقیقی دولت نہیں تھی، حقیقت میں دولت یہ اکمال حدد تھے، جو جنت میں
لے جائے والے دالے ہیں۔

# جنت کی راحت اور جہنم کی شدت

صدیت شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک ایسے فیض کو بلائیں ہے جس نے سلری عمر تکلیفوں میں مشقوں میں، صدات میں گزاری، اور اس سے بوچھا جائے گا کہ تمہاری زندگی کیسی گزری؟ وہ کے گا پرور دگار! میری زندگی کا آپ کیا بوچھتے ہیں اتنے صدے اٹھائے آئی تکلیف سی، آئی پریٹائیاں اٹھائیں کہ ساری عمر کوئی خوشی یاد نہیں، ساری عمر صدمات ہی صدمات میں گزری بلری تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں ہے کہ اس کو ذرا جنت کی باہر سے ہوا لگالاؤ۔ اس کو فرشتے لے جائیں گے، اور جنت کے باہر سے اس طرح سے ایک چکر لگا کہ لے آئیں میں کے کہ جس کی باہر سے اس طرح سے ایک چکر لگا کہ لے آئیں کے کہ جنت کی باہر سے اس طرح سے ایک چکر لگا کہ لے آئیں کے کہ جنت کی باہر سے اس طرح سے ایک چکر لگا کہ لے آئیں کے کہ جنت کی باہر سے اس طرح سے ایک چکر لگا کہ لے آئیں گے کہ جنت کی باہر سے اس طرح سے ایک چکر لگا کہ لے آئیں گے کہ جنت کی بود اس سے بوچھیں گے کہ

اب بتاکیسی ذندگی گزری وہ کے گا پرور دگار! میری ذندگی تواتی عافیت بیل گزری ہے کہ میں نے کئی غمل ویکھی ہی نہیں ہے۔ میں تو سادی عمر مسرتوں بیں، میش و عشرت بیں اور بہت خوشی میں بسر کر آر ہا ہوں ، اور بیل نے کوئی تکلیف نہیں ویکھی ، وہ جو ذراسی جنت کی ہوالگ کئی اس کی لذت ، اس کی راحت اس کا سکون ، اس کا اطمینان قلب میں اتنا پیارا ہوگا کہ سادی و نیا کی تکلیفوں کو بھول جائے گا۔ پھر فرمائیں کے ایسے محف کو بلاؤ کہ جس نے ونیا کے اندر کمی غم کی شکل نہیں دیکھی کوئی صدمہ نہیں دیکھی کوئی صدمہ نہیں دیکھی کا کہ ترام میں عیش میں سادی عمر گزاری ، اور اس سے بوجھا جائے گا کہ تہداری زندگی کیسی گزری ، وہ کے گا کہ یااللہ! میری زندگی تو بیس نہیں پھٹکا ، کما جائے گا کہ اس کو ذراسی آیک ہوا جہنم کی لگالاؤ باہر بی سے اندر باس نہیں بھٹکا ، کما جائے گا کہ اس کو ذراسی آیک ہوا جہنم کی لگالاؤ باہر بی سے اندر واخل مت کرتا۔ فرشے اس کو لے جائیں کے اور جہنم کے پاس اس طرح سے گزار واضل مت کرتا۔ فرشے اس کو لے جائیں گے اور جہنم کے پاس اس طرح سے گزار واضل مت کرتا۔ فرشے اس کو لے جائیں گے اور جہنم کے پاس اس طرح سے گزار واضل مت کرتا۔ فرشے اس کو لے جائیں گے اور جہنم کے پاس اس طرح سے گزار واضل مت کرتا۔ فرشے اس کو لے جائیں گے اور جہنم کے پاس اس طرح سے گزار کی کے کہ جہنم کی لیٹ کا ذرا میا جھو نکا اس کو لگ جائے گا۔

اس کے بعداس سے پوچھا جائے گااب بتاؤ، تمہاری زندگی کیسی مزری وہ
کے گا یااللہ! میں تو ساری عمر تکلیف میں رہا ہوں ، ساری عمر صدمات میں گزاری
ہے خوشی کی کوئی شکل نہیں دیکھی۔ وہ چند لمحات کی جہنم کی ہوا۔ اس کی جو شدت
ہے اور اس میں جو تحق ہے وہ اتن زیادہ ہے کہ اس کی وجہ ہے ساری عمر کی راحتیں،
سرتیں ، بھول جائے گا، یہ ہے جنت و جہنم کی راحت و شدت کا حال کہ اس کے مقابلہ میں ہم دنیا کو بھول جائیں مے۔

ہاری زبوں حالی

اور بہلاا مل یہ ہے کہ مبع سے لے کر شام تک ہملاے و ماغ پر اور دل پر جو فکر مسلط ہے جو سوچ بچلا ہے ، جو دوڑ دھوپ ہے۔ وہ اس دنیا کے بے حقیقت مل و متاع کے لئے ہے آخرت کی زندگی کو درست کرنے کی کوئی فکر سیس ہے۔

# ایک مسئلہ پر دنیا کے تمام انسان متفق ہیں

میں عرض کیا کہ آبوں کہ دنیا میں کوئی بات ایس نمیں ہے، جس پر سلای دنیا کے انسان منق ہوں ہربات میں کچھے نہ کچھ اختلاف منرور ہے ۔ لیکن ایک بات ایس ہے، اس ہے کسی فرد بھر کا اختلاف نمیں ، اور وہ یہ ہے کہ بھے آیک دن مرنا ہے موت ہے کوئی انکار نمیں کر سکتا۔ لوگوں نے فدا ہے انکار کر دیا فدا کے وجود ہے انکار کر دیا۔ رسالت ہے انکار کر دیا۔ لیکن موت سے انکار کر ناکسی کے لئے مکن نمیں بڑے ہو موج و معربہ ، بڑے ہے بڑا ملحہ ، کوئی بھی یہ نمیں کہ سکتا کہ موت نمیں آئے گی ہر فعی اس کو باتا ہے اور ساتھ ہی اس کو بھی انتا ہے کہ اس مرنے کا کوئی دفت مقرر نمیں۔ ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی اس کو بھی انتا ہے کہ اس مرنے کا کوئی دفت مقرر نمیں۔ ہو سکتا ہے انگلے لیمہ آ جائے ۔ ہو سکتا ہے کل مستے بعد آئے ، ہو سکتا ہے کہ مستے بعد آئے ہو سرسال ای سال ، پھر بست بی سکتا ہے کہ سال بھر میں آ جائے بہت ذیادہ جی لئے تو سوسال ای سال ، پھر بست بی ذیادہ جی لئے تو سوسال ای سال ، پھر بست بی ذیادہ جی لئے تو سوسال ای سال ، پھر بست بی ذیادہ جی لئے تو سوسال ای سال ، پھر بست بی ذیادہ جی لئے تو سوسال ، اس کے بعد تو جاتا ہی جاتا ہے۔

#### أيك سبق آموز واتعه

ایک مرتبہ کا واقعہ ہے اور میہ بڑا مجیب واقعہ ہے یاد رکھنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے فائد و اٹھانے کی توفق عطافرہائے، حضرت فلہ وق اعظم رضی اللہ عند سغر پر جلر ہے ہیں جاتے جاتے سفر کے دوران سجھ بھوک گلی، دہ ہوٹلوں، ریسٹورینٹوں کا زمانہ تو تھانئیں کہ بھوک گلی تو کسی ہوٹل میں تھس سکتے اور وہاں جاکر کھلا کھالیا۔ حضرت فلہ وق نے تلاش کیا کہ آس پاس بستی ہولیکن دہاں کوئی بستی کھلا کھالیا۔ حضرت فلہ وق نے تلاش کیا کہ آس پاس بستی ہولیکن دہاں کوئی بستی

ہمی شیں۔ الاش کرتے کرتے ویکھا کہ ایک بحریوں کاربوز چردہاہے، خیل ہوا کہ
اس بحری والے سے بچھ دورہ لے کر پی لیس تاکہ بھوک من جائے، تو دیکھا کہ
چرواہا بحریاں چرارہا ہے اس سے جاکر کھا کہ میں مسافر ہوں اور جھے بھوک کی ہے،
جمعے ایک بحری کا دورہ نکل دو تو میں پی لوں ، ادراس کی جو آب تہ چاہو دہ میں تم کو
اداکر دوں۔

جروا ہے نے کہا کہ جناب! میں ضرور آپ کو دودہ دے دیتا، کیلن سے
کریاں میری نہیں ہیں میں قوطانم ہوں۔ نوکر ہوں کر ہیاں جانے کے لئے بھے
میرے ملک نے رکھاہوا ہے، اور جب تک اس سے اجازت نہ لے لوں اس وقت
تک بھے آپ کو دودہ دینے کا حق نہیں۔ حضرت عمرفادوق رضی اللہ عنہ لوگوں کو
آزیا بھی کرتے ہے۔ آپ نے اس سے کہا کہ میں تمہیں تمہلا ناکدے ک
ایک بات بتا آبوں، اگر تم اس پر عمل کر لو۔ پوچھاکیا آپ نے فریایا ایساکر وکہ ان
کریوں میں سے ایک بحری میرے ہاتھ جو دو، پھیے میں تمہیں ابھی دیتا ہوں، میرا
فائدہ تو یہ ہوگا کہ جھے دودہ مل جائے گا۔ ضرورت ہوگی تو میں اسے کاٹ کر
کوشت بھی کھالوں گا۔ اور پھر ملک جب تم سے پوچھے ایک بحری کماں گئی؟ تو کہ
وزنا کہ بھیڑیا کھا گیا۔ اور اس کی وجہ سے وہ تاہ ہوگی اور بھیڑیا تو بحریوں کو کھا ہی
دہتا ہے۔ کہاں ملک تمہلی تحقیق کر آپھرے گا، بھیڑیے نے کھایا یانہیں کھایا، تم
دہتا ہے۔ کہاں ملک تمہلی تحقیق کر آپھرے گا، بھیڑیے نے کھایا یانہیں کھایا، تم
ان جیوں کو اپنی جیب میں رکھ کر ان کو اپی ضرویات میں استعمال کرنا۔ ایسا کرلو،
اس جی تمہارا بھی فائدہ ، میرا بھی فائدہ۔

اس چرواہے نے یہ بات سی اور سنتے ہی ہے سافتہ جو کلمہ اس کی زبان سے
نکا وہ یہ تھا " یاابن الملک! فاین اللہ؟ شنزادے تم مجھے سے یہ کہتے ہو کہ بیس ملک
سے جاکر جھوٹ بول دوں اور یہ کمہ دوں کہ بحری کو بھیڑیا کھایا گیا، تواللہ میل
کماں مجے؟ اللہ تعالیٰ کماں ہے؟ بیٹک میرا ملک مجھے نہیں وکم رہا ہے۔
کیاں مالک کا مالک، مالک الملک وہ وکم رہا ہے، اس کے یاس جاکر میں کیا

جواب دوں گا۔ ملک کو تو خاموش کر سکتاہوں ، لیکن ملک کے ملک کو کیسے خاموش کروں۔

فلاوق اعظم رضی الله عند نے فرایا کہ جب تک تھے جیے انسان اس امت کے اندر موجود ہیں اس وقت تک اس امت پر کوئی فساد نہیں آسکتا، جن کے اندر الله کے مامنے جواب وی کا احساس موجود ہے جب تک یہ احساس باتی ہے اس وقت تک دنیا ہیں امن و سکون باتی ہے اور جب یہ ختم ہو محیا تو اس وقت انسان و انظر آربا ، انسان نہ رہے گا۔ بلکہ بھیڑیا بن جائے گا، جیسا کہ آج کل بنا ہوا نظر آربا ہے۔۔۔

انسان انسان نمیں ور ندہ بنا ہوا ہے، ووسرے کی یو نیاں نوچنے کی فکر میں 'ہے دوسرے کی یو نیاں نوچنے کی فکر میں ہے۔ ووسرے کا خون چنے کی فکر میں ہے، صرف اس دنیا کے بچھ فائدے صاصل کرنے کے لئے کہ اس کے بچھ فائدے حاصل ہو جائمیں۔

# ابدی زندگی کی فکر

نبی کریم سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم نے بید فکر بیدا فرمائی که و نیاوی زندگی تو خدا جانے کتنے دن ہے۔ کب ختم ہو جائے الله کے سامنے جو ابرہ ہونا ہے۔ جو ابدی زندگی ملئے والی ہے اس کی فکر کرو اور وہاں کا سکہ روپیہ بیبہ نہیں ہے۔ تم لاکھ جمع کر لو۔ کروڑ کر لو۔ ارب کر لو۔ کھرب کر لو۔ سب بیس دنیا میں چھوڑ کر جاؤ کے۔ کوئی تممارے ساتھ جانے والا نہیں ہے۔ وہاں اگر کوئی چیز جانےوالی ہے تو وہ نیک عمل ہے۔

ایک حدیث میں نبی کریم سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مردہ قبرستان کی طرف لے جایا جاتا ہے تو تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، ایک اس کے عزیز دا قارب جاتے ہیں اس کو چھوڑنے کے لئے، دوسرے اس کا مال جاتا ہے۔ لیعن وہ کپڑے جواس کے اوپر ہیں اور چار پائی ہے ، جن میں اس کولیت کر لئا کر لے جایا جارہا ہے اور تمیری چیز جو اس کے ساتھ جاتی ہو وہ اس کاعمل ہے ، فرمایا ہلی دو چیزیں لیعنی عزیز وا قارب اور مال قبر کے کنارے جانے کے بعد واپس ہو جاتے ہیں آگے جانے والی چیز ایک ہی ہے اور وہ اس کاعمل ہے خواہ وہ نیک عمل جات ہیں آگے جانے والی چیز ایک ہی ہے اور وہ اس کاعمل ہے خواہ وہ نیک عمل ہے یاس کابراعمل ہے۔

اس واسطے وہاں کا سکہ یہ روپیہ پید نمیں، یہ مل و دولت نمیں، وہاں کا سکہ نیکیاں ہیں اور ان نیکیوں کے حصول سے لئے سب سے بردی دولت جو انڈ تعالیٰ نے ہیں عطافرمائی وہ یہ قرآن کریم کی دولت ہے۔ کہ انڈ تبذک و تعالیٰ نے یہ قرآن کریم اس امت کے واسطے نسخہ شغابتا کر بھیجا۔ اس کا پڑھنااس کا مجھنا، اس پر عمل کرنا۔ اس کی دعوت دینا، اس کی تبلیج کرنا، سب انسان کے لئے موجب اجر و تواب سعادت ہے۔

## قرآن کریم کی قدر کا طریقه

نی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ میں ایک ایسی چزچھوڑ کر جلر ہا ہوں جب تک اس کو مغبوطی سے تعاہے رکھو سے اس وقت تک بھی ممراو شمیں ہو سے اور وہ ہے اللہ کی کتاب، یہ چھوڑ کر آپ دنیا سے تشریف لے مجے۔ اور اس کی قدر پہچانے کا طریقہ سے ہے کم از کم اتنا تو کرے کہ ہم مسلمانوں میں سے کسی کا بچہ بھی قرآن کریم کی تعلیم سے بغیرنہ رہے، جب سک قرآن مجید ناظرہ نہ بڑھ لے اس وقت تک اس کو کسی اور کام میں نہ لگایا جائے۔

ایک وقت تھا جب مبح کے وقت مسلمانوں کی بستیوں سے ہر طرف سے قر آن کریم کی علاوت کو قر آن کریم کی علاوت کو گر آن کریم کی علاوت کو کان ترسے ہیں۔ اب قلمی گانوں کی آوازیں آئیں گی اور طرح طرح کے خرافات کی

آوازیں آئیں می۔ نبیس آئے می تو قرآن مجید کی تلادت کی آواز نبیس آئے گی۔

# مسلمانوں کا فرض

در حقیت یہ مداری اس غرض کے لئے ہیں کہ امت ہیں وی شعور کو بیدار کیا جائے، باکہ قرآن کریم کے الفاظ، اس کے معانیم بھیلانے اور بہونے کی فکر کریں۔ اللہ تعالی کا فضل و کرم ہے اللہ تعالی کا انعام ہے کہ آی کے محلہ میں یہ مدرسہ یہ فدمت انجام دے رہا ہے۔ اللہ تعالی کا انعام ہے کہ آی کے محلہ میں یہ مدرسہ یہ فدمت انجام دے رہا ہے۔ اللہ تعالی اس کو ہر طرح کی ظاہری اور باطنی ترقیلت عطافر مائے۔ ابھی مدرسہ کے معزات یہ کمہ دے تنے اور بجاطور پر کمہ دے تنے کہ یہ دین کی فدمت کا اوارہ ہے۔ تمام مسلمانوں کو اس کے ماتھ تعاون کرنا چاہتے وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کے لئے کھیل ہے اور قرآن کریم کی فدمت کے لئے کم از کم ان کو اس فرائے بیریں، بیشک یہ مسلمانوں پر فرے آن کریم کی فدمت کے لئے کم از کم ان کو اس فرض ہے نہ ماتھ تعریس، بیشک یہ مسلمانوں پر فرض ہے۔

سیکن میں سے کہتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ ضروری چندہ جو مسلمانوں سے اس دفت لینے کی ضرورت ہے دہ ہے جوں کا چندہ ، جو مسلمان کھر انوں سے حاصل کئے جائیں، جن کو قرآن کریم کی تعلیم دی جائے، اب سے دبائیل چکی ہے کہ قرآن کریم کو پڑھائے بغیر دنیا کے دو سرے کاموں کے اندر نگا دیتے ہیں اور قرآن کریم کی دولت سے بچہ محروم رہتا ہے۔

بچین کی تعلیم

بچپن میں ایک مرتبہ قرآن پڑھا دو۔ اس کے قلب کو قرآن کریم سے

منور كرو- اس كے بعداس كوكسى بھى كام ميں لكاؤ مے توانشاء الله تم انشاء الله قرآن کے انوار و ہر کات اس کے اندر شال حل ہوں مے، جب قرآن اس کو پہلے بردھا دیاس کے کان کے ذریعے ایمان کا بج اس کے قلب میں پیوست کر دیااور تجربہ میہ ہے کہ جو بیچے کمتب میں قرآن کریم بڑھ کر جاتے ہیں تو دہ سی بھی ماحول میں جلے

جائیں لیکن ایمان کا بیج ان کے قلب میں موجود رہتا ہے۔

اكر آب في مشروع على الله يحد كوبهم الله، سجان الله، الحمد الله اور قرآن كريم كى آيات سكمانے كے بجائے اس كو كٹ بيٹ سكمانی شروع كر دى اور اس كے دملغ کے اویر کتے بلی کومسلط ر کھا، اور قرآن کریم کے انور وہر کات کو اس کے دل میں داخل نہ ہونے دیا، تواس کے ول میں ایمان کمال سے آئے گا۔ اس کے ول میں اسلام کی محبت کمال سے آئے گی۔ اس کے ول میں آفرت کی فکر کمیے پیدا موكى - محرتووى ماده يرست انسان پيدا مو كاجو ميس چارون طرف محومتا موانظر آريا ہے، جس کو اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا حساس بھی نہیں، جو دوسروں ہر ظلم ڈھاتا ہے۔ دوسروں کی کھل تھینچتا ہے۔

آگراہے بچوں کے مستقبل پر رحم کرنا ہے تو خدا کے لئے جب تک انہیں قر آن كريم كي تعليم نه ولا دين اس وفت تك ان كو كسي اور كام من نه لكائين، آج كى محفل سے أكر ہم ميں فائدہ اٹھاليس كہ ہم يہ عمد كر كے يمال سے جأميں اور ہم ميں ہے ہر قحص بیر عزم کر کے جائے کہ اپنے بچو کو جب تک قر آن کریم نہیں پڑھائیں کے س وقت تک تھی اور کام میں نہیں لگائیں سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاء اللہ تعالیٰ اس مجلس کا بست برا فائدہ ہم نے حاصل کر نیا۔ ورنہ تقریریں اور باتیں تو دنیا میں بہت ہوتی ہیں۔ آپ حضرات تشریف لائے میرے جو سمجھ میں آیا دہ میں نے عرض کیا۔

تشسيتند وكفتند وبرخاستند ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکل کر اور وامن جھا ڑ کر چل وسیے، اس سے پچھ حاصل نہیں پچھ فائدہ نہیں، اگر کم از کم یہ ارادہ سے کر چلے کہ
اپی حد تک تمام بچوں کو قرآن کریم پڑھائیں ہے اور اپنے ملنے جلنے والوں و وستوں
اور عزیز وا قدر ب کو بھی اس طرف متوجہ کریں ہے، انشاء اللہ اس کا فائدہ بوگا، اللہ
تعالیٰ نے جو باتیں کملوا وی ہیں۔ بچھے بھی عمل کی توفیق عطافرمائے اور آپ معزات
کو بھی عمل کی توفیق عطافرمائے اور اس مجلس میں خیر و برکت عطافرمائے۔ اور اس
مدرسہ کو بھی ون دو تی اور رات جو منی ترقیات سے نوازے اور مسلمانوں کو اس سے
فائدہ افھانے کی توفیق عطافرمائے۔ آھین،

وآخرد عواناان العمديثة دب العالمين



حصرت مولانا مفتى محمر تعلى مناني مرتغلهم

عبدالقادر احم

۱۸ر دنمبر ۱۹۹۱ء بروز جمعه، بعد نماز عمر جائع معجد بیت المکرّم ، گلشن اقبل، کراچی <sup>خطا</sup>ب :

منبط و ترتیب :

. آمریخ و وقت :

مقام:

جس طرح انسان کے جسم کو بہاریاں لگتی ہیں کہ مجھی بخل ہو کیا بھی بیٹ میں درد، بھی تبین میں درد، بھی تبین میں درد، بھی کرمیں تکلیف، اس طرح انسان کی روح کو بھی بہاریاں لگتی ہیں۔ وہ بہاریاں بیہ ہیں کہ بھی تھیر پیدا ہو گیا، بھی دست پرورش پانے لگا، بھی بغض بیدا ہو گیا۔ بھی ناشکری بیدا ہوگئ، بیہ سب دورج کی بیاریاں ہیں۔ ان کا بھی علاج منروری ہے، اور ان کو چھوڑنا واجب ہے۔

#### بشسنر الربخ فالتتحيث

# ول کی بیماریاں <sup>اور</sup> طعبیب روحانی کی ضرورت

الحمد لله نحمد لاونتعینه و نستغفر لاونؤمن به و نتو علیه و و نعو د بالله من شروی انفسنا و من سیات اعمالنا ، من یهد لا الله فلا مضل له و من یضله فلا ها منظم و د نشهد ان لا الله و حد لا لا الله و حد لا لا الله و د نشهد ان لا الله و حد لا لا الله و حد لا لا الله و الله و

امابعد؛ قال:انبي صحائفٌ عليه وسسلم: الاالث في الجسد مضغيةُ اذاصلحت مسلح الجسد كله. و اذا ضدت فسد الجسدكله الاوجمب القلب.

(ا**تمان** البادة الهنتين ج م م ١٥٢)

# اخلاق کی اہمیت

اخلاقی در سی اور اس کواللہ جل جلالہ کے احکام کے مطابق بنانا آتا ہی ضروری اور اتنائی ایم اور واجب ہے بقنا کہ عبادات کو بجالانا ضروری ہے، بلکہ اگر ذرا اور ممری نظر سے دیکھا جائے تو یہ نظر آئے گا کہ عبادات، معللات اور معاشرت کے جفنے احکام ہیں، ان میں سے کوئی ہمی تکم اس وقت تک صحیح طریقے سے بجانبیں لایا جا سکتا، جب تک اخلاق ورست نہ ہوں۔ اگر اخلاق ورست نہ ہوں تو بعض اوقات سے نماز روزہ بھی بیکڑ ہو جاتا ہے۔ نہ مرف بیکر، بلکہ الٹاوبل بن جاتا ہے، اس لئے اخلاق کی در سی اور اس کواللہ جاتا ہے۔ نہ مرف بیکر، بلکہ الٹاوبل بن جاتا ہے، اس لئے اخلاق کی در سی اور اس کواللہ

اور الله كرسول صلى الله عليه وسلم كا دكام ك مطابق بناتا عملى زندگى بنياد ب- يه بنياد ندكى بنياد ب- يه بنياد ند بدو تو عمارت كمرى تبيس بو سكتى ..

#### اخلاق کیا چیز ہیں؟

اظان کامطلب آبکل عرف عام بین کی اور سجما جاتا ہے اور جس افلان کی بین بات کر رہا ہوں وہ کی اور ہے۔ عرف عام بین افلان اس کی کتے ہیں کہ ذرا مسکرا کر کسی آدی ہے اس کے ماتھ خندہ بیشانی ہے، نری ہے بات کرلی، اس کو کتے ہیں کہ یہ بہت خوش افلان آدی ہے، اس کے افلافات بہت اچھے ہیں۔ لیکن جس افلان کی میں بات کر رہا ہوں اور جس افلان کا مطالبہ دین نے ہم سے کیا ہے اس کا مقموم اس کی میں بات کر رہا ہوں اور جس افلان کا مطالبہ دین نے ہم سے کیا ہے اس کا مقموم اس سے کسی زیادہ وسیع ہے۔ مرف آئی بات نسی ہے کہ لوگوں سے خندہ پیشانی ہے لیک لیک نتیجہ ہوتا ہے لیکن اصل افلان سے نسیس ہے۔ بلکہ اصل افلان سے ملنا بھی اس کا ایک نتیجہ ہوتا ہے لیکن اصل افلان سے میں ہوتا ہے دل کی، اس کی دوح کی آیک میں ہے۔ انسان کے باطن کے اندر مختلف قتم کے جذبات، خیلات، خواہشات پروان مفت ہے۔ انسان کے باطن کے اندر مختلف قتم کے جذبات، خیلات، خواہشات پروان ہے۔ جن معرورت پر زور دیا گیا

# روح کی اہمیت

اس بات کو ذرا وضاحت کے ساتھ سیجھنے کے لئے یہ جاتا ضروری ہے کہ انسان میں کو کہتے ہیں؟ انسان نام ہے جسم اور روح کے جموعے کا۔ صرف جسم کا ہم انسان نہیں بلکہ انسان وہ جسم ہے جس میں روح موجود ہو۔ فرض کرو کہ ایک فخص کا انتقال ہو گیا۔ بتائے کہ اس کے ظاہری جسم میں کیا فرق واقع ہوا؟ آگھ ای طرح موجود ہے، ناک ای طرح موجود ہے، کان ای طرح موجود ہے، ناک ای طرح موجود ہے، کان ای طرح موجود ہے، چرہ ویسائی ہی ماتھ پائی ویسے ہی ہیں۔ ساراجسم جوں کا توں ہے لیکن کیا فرق پیدا ہوا؟ فرق سے ہوا کہ پہلے اس جسم کے اندر روح سائی ہوئی تنی، اب وہ روح لکل تی۔ اور روح کے نکل جانے ہے انسان، انسان نہیں رہتا، لاش بن جاتا ہے، جماوات میں وافل ہو جاتا ہے۔

#### جلدی سے دفن کر دو

وی انسان جو روح تکلنے سے بہلے دیکھنے والوں کی تکابوں کا بیارا تھا، عزیز تھا، لوگ اس سے محبت کرتے تھے، زمین جائداد کاملک تھا، بیوی بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا تقا، ووست احبلب كاعزيز تقا، مبمى كم تقا، ليكن اد حرروح جسم سے نكلى، اد حرف تو زمین جائداد اس کی رہی، نه وہ بیوی کا شوہرر بااور نه بچوں کا خبر کیری کرنے والار باجو لوگ اس سے محبت کرتے تھے، اس کو اچھی نکاوے ویکھتے تھے، اس کو اپنے یاس ر کھنا جاتے تے، اب وہ اس فکر میں ہیں کہ جلد اذ جلد اس کو اٹھا کر قبر میں پنجا کر ٹھکانے لگائیں۔ کوئی کے کہ بھٹی میہ تمہارا عزیز ہے اس کو ذراایے تھر میں رکھ لو، توکوئی اس کو رکھنے کو تیار سیں۔ زیادہ سے زیادہ ایک دو دن رکھے گا، بہت کوئی رکھ لے گاتو برف وغیرہ لگاکر ہفتہ بھرر کھ لے گا، لیکن اس سے زیاد و کوئی شیس ر کھے گا۔ اب سب اس فکر میں ہیں کہ جلد سے جلد اٹھاکر اس کو قبر میں پھینکو اور دفن کرو۔ وی محبت کرنے والے جو دن رات اس کی چیٹم و آبر و کو دیکھتے تھے، اس کے اشاروں پر ناچتے تھے، روح کے نکلنے کے بعد اب میہ حالت ہو منی کہ بیٹااپنے ہاتھ ہے باپ کو قبر میں رکھنا چاہتا ہے اور منی دے کر جلد اذ جلد اس کو دفن کر رہا جاہتا ہے بلکہ کسی نے قصہ بتایا کہ اخبار میں چھیا تھا کہ ایک آ دی کو، جسے شاید سکتہ ہو حمیاتھا، لوگوں نے غلطی سے مردہ سمجھ کر دنن کر دیا۔ جب سكته ختم ہوا تووہ بيلوہ قبر پياڑ كرىمى طرح كھر پہنچا۔ جب اس نے دستك دى توباپ نے اندر سے پوچھا کہ کون ہے۔ جب اس نے اپنانام بنایا تو یاب کھرے لاتھی لے کر نکلااور لائقی ہے اس کو ملرا کہ بیراس کا بھوت کمال ہے ہممیار جو غریب پہلے نہیں مراتھا، اب لائنی ہے مرحمیا۔

آخریہ کیا انقلاب عظیم واقع ہوا کہ سلااجہم اسی طرح ہے جیسے پہلے تھا محراب
کوئی اس کو محر میں رکھنے کو تیار نہیں ؟ فرق یہ واقع ہوا کہ اس کے جہم ہے روح نکل بھی،
معلوم یہ ہوا کہ انسان کے جہم کے اندر اصل چیز اس کی روح ہے۔ جب بحک یہ روح
انسان کے اندر موہود ہے اس وقت تک انسان انسان ہے، لیکن جب یہ روح نکل جائے تو
ہمروہ انسان قبیں ہے، محص آیک لاش ہے جس ہے ممی کو کوئی تعلق قبیں، سب اس تکر
میں ہیں کہ اس کو جلد سے جلد قبرستان میں لے جاکر دفن کر دیں۔

#### روح کی بیلریاں

#### روح کاحسٰ و ج**مل**

ای طرح جیے انسان کے جسم کی خوبصورتی ہے مثلاً کہتے ہیں کہ اس کا چرو بہت خوبصورت ہے، اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، اس کاجسم بہت خوابصورت ہے۔ اس طرح ردن کی بھی پچو خوبصورتی ہے، اس کابھی پچھ جمل ہے، اس کابھی پچھ حسن ہے۔ روح کا حسن کیا ہے؟ روح کا حسن سے کہ انسان کے اندر تواضع ہو، مبرو شکر ہو، اظلامی ہو، خود پسندی نہ ہو، ریاکلری نہ ہو۔ سے سب روح کا حسن و جمال

#### جسماني عبادات

الله تعالى نے ہمیں اور آپ کو بہت ہے احکام ویے ہیں۔ جن کا تعلق ہمارے ظاہری جسم ہے ہیں۔ جن کا تعلق ہمارے ظاہری جسم ہے ہم کو بہمی کھڑا کیا جا آ ہے ، بہمی رکوع میں جلے جاتے ہیں ، بہمی سجدے میں جلے جاتے ہیں ، بہمی سجدے میں جلے جاتے ہیں ، بہمی سام پھیرتے

ہیں۔ یہ ملری حرکات جم کے ذریعے انجام پائی ہیں۔ تویہ ایک جسمانی عبادت ہے۔
روزہ کس طرح رکھتے ہیں؟ لیک مقررہ وقت تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں، یہ بھی ایک
جسمانی عبادت ہے۔ مل کی ایک فاص مقدار غریب کو دینا فرض کیا گیا ہے، جس کو زکوۃ
کمتے ہیں۔ یہ بھی اپنے ہاتھ سے دی جائل ہے اور ج بھی ایک جسمانی اور مالی عبادت ہے۔
ع کے اندر محنت کرنی پڑتی ہے، سفر کرنا پڑتا ہے، فاص ارکان انجام دینے پڑتے ہیں۔
یہ ملاے کام جسم سے اوا کئے جاتے ہیں اس لئے یہ بھی ایک جسمانی عباوت ہے۔

# تواضع دل کا فعل ہے

جس طرح بر ماری عباد تیں اللہ تبارک و تعالی نے بہارے جسم سے متعلق رکھی ہیں۔ ای طرح برت سے فرائض بھلی روح اور باطن سے متعلق رکھے ہیں، مثان یہ تھم دیا کہ برانسان کو تواضع انتیار کرنی جائے۔ اب یہ تواضع جسم کا فعل نمیں ہے۔ یہ ول کا فعل ہے، باطن کا فعل ہے، دوح کا فعل ہے۔ اللہ تعالی نے تھم دیا کہ یہ صفت اپنے دل ہیں بیدا کی جائے۔

بہت ہے ہے بڑھے لکھے لوگ قاضع کا یہ مطلب سجھتے ہیں کہ کوئی سمان آیاتو اس کی خاطر قاضع کر دو، بچھ کھٹا دفیرہ اس کو کھٹا دو، اس کو قاضع کہتے ہیں۔ قاضع کا مطلب یہ نہیں ہے۔ جو بچھ پڑھے بیں، وہ بھی قاضع کا مطلب سجھتے ہیں آنگسلہ، مطلب یہ انگسلہ، دومردل سے آنکسلری کے ساتھ بیش آنا۔ بعض لوگ یہ بجھتے ہیں کہ آ دمی کی ذرا کر دن جبکی : دئی ہو، بچھ سینہ مڑا ہوا ہو، توجو آ دمی اس طرح لوگوں سے متنا ہے، اس کو کہتے ہیں برا منکسر اللہ ان آ دمی ہے، بہت متواضع ہے۔

خوب سمجھ لیجے کہ تواضع کا کوئی تعلق جہم سے نہیں ہے۔ تواضع کا تعلق قلب اور روح سے بہان ایپ دل میں اپنے آپ کو بے حقیقت سمجھے کہ میری کوئی حقیقت نہیں ہے، میری کوئی تدرت نہیں ہے، میں تواک بیکس، ہے بس بندہ ہوں۔ یہ خیل دل کے اندر پیدا ہو جائے، اس کو سمتے ہیں تواضع اور اللہ تعلل نے اس کا تھم دیا ہے۔

# اخلاص دل کی ایک کیفیت ہے

الله تبارک و تعانی نے اظام کا تھم دیا ہے کہ اپنے اندر اظام پیدا کرو۔
عبادتوں میں اخلام پیدا کرو، جو کام کرواللہ جل جاللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے
کے کرو، یہ ہے اخلاص - اخلاص ذبان سے کہنے سے قسیں حاصل ہوآ۔ یہ دل کی ایک
کیفیت ہے۔ باطن کی ایک صفت ہے، جس کو حاصل کرنے کا ہمیں تھم دیا میا
ہے۔

# شکر دل کاعمل ہے

الله تبارک و تعالیٰ نے شکر کا تھم دیا ہے کہ جب کوئی نعمت تنہیں حاصل ہو تواللہ جل جلالہ کاشکراداکرو۔ یہ شکر بھی انسان کے قلب کا نعل ہے، انسان کی روح کا نعل ہے۔ جتنا شکر اداکرے گا، روح اتنی بی زیادہ طاقتور ہوگی۔

#### صبركي حقيقت

# اخلاق باطند کا حصول فرض ہے

اندا بست ا ا اکام ایسے ہیں جو اللہ تارک و تعالی نے ہاری روح اور ہمارے باطن سے متعلق، ہم کو عطافرائے ہیں۔ یادر کھئے کہ مبرکے موقع پر مبرکر مالیابی فرض ہے جیسا کہ روزہ ہے جیسا کہ روزہ رکھنا فرض ہے جیسا کہ روزہ رکھنا فرض ہے ، افلاص کے موقع پر افلاص کر ناایسا ہی فرض ہے جیسا کہ ذکوہ دینا فرض ہے ، افلاص کے موقع پر افلاص کر ناایسا ہی فرض ہے جیسا کہ ذکوہ دینا فرض

ہے۔ یہ سب مجمی فرائض ہیں جو اوللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطافرائے ہیں۔

# باطنی بیاریاں حرام ہیں

بست ہے کام فلہری اور جسمانی اعتبار ہے گماہ قرار دیے گئے ہیں، مثلاً جموث بولنا، نیبت کرنا، رسوت لینا، سود کھانا، شراب بینا، ڈاکہ ڈالنا۔ یہ سلاے کے سلاے کام محملہ ہیں، جملہ ہے اعتباہ سرزد ہوتے ہیں ای طرح انتہ تبلاک و تعلل نے بہت ہے بالمنی کاموں کو بھی گناہ قرار دیا ہے، مثلا تحبر آیک طرح انتہ تبلاک و تعلل نے بہت ہے بالمنی کاموں کو بھی گناہ قرار دیا ہے، مثلاً تحبر آیک بالمنی یالمی ہے جو ہاتھ پاؤں سے انجام نہیں دی جاتی، یہ انسان کے باطن کا آیک روگ ہے۔ انتہ تعلل نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور یہ اتنای حرام ہے، جتنا زناور بد کاری کر تا حرام ہے۔ اس طرح حد بھی آیک یالمنی جتنا سور کھا حرام ہے، جتنا زناور بد کاری کر تا حرام قرار دیا ہے اور یہ بھی اتنای حرام ہے بیلی ہے دو میں جن کا میں نے پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔

فاؤمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے باطن اور روح سے متعلق بھی پر ادکام رکھے ہیں۔ پر مفات کو پیدا کرنے کا تکم دیا ہے اور پر مفات سے بیخے کا تکم دیا ہے۔ جو مفات کو لللہ تبارک و تعالی سفے پیدا کرنے کا تھم دیا ہے، وہ مفات اپنے باطن کے اندر پیدا کرنے کا تھم دیا ہے، وہ مفات اپنے باطن کے اندر پیدا کر لیے اور جن صفات سے بیخے کا تھم دیا ہے وہ صفات اپنے باطن کم اور جن صفات اپنے باطن کم سے تو کسی کے کہ اس کے افلاق در ست میں کے کہ اس کے افلاق در ست میں کہتے افلاق اننی باطنی کمیفیات اور روزے کی صفات کا نام ہے جن کا اور ذکر کیا گیا ہے۔ اُلی کے افلاق، جن کو اپنے اندر پیدا کرنا جائے، ان کو افلاق قاضله اور برے افلاق، جن کو دور کرنا جائے، ان کو افلاق رزیلے کے جن ۔

امید ہے کہ اب بیہ بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ اظاق کا مطلب آیک دوسرے ہے۔ تھی طرح بات کرلینا یا جمی طرح مسکرا دیتانیں ہے۔ یہ اس کا ایک بھیجہ ہوتا ہے، کیو کلہ جب اخلاق درست ہو جائے ہیں توانسان کاروبیہ ہردوسرے انسان کے ساتھ بسترہو جاتا ہے، لیکن بنیادی طور پراس کو اخلاق نہیں گئے۔ اخلاق کی حقیقت یہ ہے کہ آنسان کا باطن درست ہو جائے، اخلاق فاضلہ پیدا ہو جائیں، اخلاق رؤیلہ دور ہو جائیں اور انسان باطن درست ہو جائے، اخلاق فاضلہ پیدا ہو جائیں، اخلاق رؤیلہ دور ہو جائیں اور انسان

#### کا باطمن اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق ڈھن جائے۔

# غصه کی حقیقت

الخلاق کی اسلاح کیے ہوتی ہے؟ یہ بات ایک مثل کے ذریعے آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائی ملاغمہ انسان کے باطن کی ایک صفت ہے۔ یہ خصہ انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، بحراس کا مظاہرہ بعض اوقات باتھ پاؤل سے ہوتا ہے، بعض اوقات زبان سے، جب غصہ آگیا اور غصے سے مغلوب ہو گیا تو چرو سرخ ہو گیا، رکیس تن ربان ہے، جب غصہ آگیا اور غصے سے مغلوب ہو گیا تو چرو سرخ ہو گیا، رکیس تن کئیس، زبان ہے قابو ہو کر اول فول بختے گی، ہاتھ پاؤل چلنے گئے۔ یہ غصہ کا متیجہ ہے لیکن اسل غصہ اس کیفیت کا نام ہے جوانسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ غصہ ایسی چیز ہوتے کا نام ہے جوانسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ غصہ ایسی چیز ہوتے ہے کہ بہ شار باطنی رزائل کی بنیاد اور جڑ ہے اس کی وجہ سے بہت سے گناہ سرزہ ہوتے ہیں اور بہت سی باطنی زباریاں پیدا ہوتی ہے۔

# غصہ نہ آناایک باری ہے

اگریہ غصہ انسان میں بالکل بھی نہ ہو، کوئی پچھ بھی کر مارہ، لیکن اس کو بھی غصہ آبای نہیں، یہ بھی بیلری ہے۔ اللہ تعالی نے انسان کو غصہ اس مقصد کے لئے ویا ہے کہ انسان اپنا، اپنی جان کا، اپنی آبرو کا، اپنے دین کا دفاع کر سکے۔ اب اگر کوئی شخص بستول آنے کوڑا ہے اور اس کی جان لیمنا چاہتا ہے اور ان صاحب کو غصہ آبای نہیں، یہ بستول آنے کوڑا ہے اور اس کی جان لیمنا چاہتا ہے اور ان صاحب کو غصہ آبای نہیں، یہ بیلای ہے۔ اگر کوئی آدی ۔۔۔ نعوذ بائلہ ۔۔۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بستانی کرتا ہے تواس وقت ایک آوی کو غصہ آبا چاہتے تھا، آگر نہیں۔ اس کے معنی ہیں کہ یہ بیلا ہے۔۔ یہ مواقع ایسے تھے کہ غصہ آبا چاہتے تھا، آگر نہیں آ رہاتو یہ ہجاری ہے۔

# غصہ میں بھی اعتدال مطلوب ہے

اور اگر غمہ صداعتدال سے زیادہ ہے تو یہ بھی نیازی ہے۔ غمہ اس لئے آئے آکہ دوسرے آدی کے شرسے اپی حفاظت کر سکے۔ اس مدیک تو غمہ میج ہے۔ اب آگر خصہ کرنے کی بھٹی ضرورت تھی اس سے زیادہ کر رہا ہے۔ مثلاً آیک تھیٹر ملر دینے سے کام چل سکا تعالین اب یہ خصہ میں آگر آیک تھیٹر کے بجائے ملرے چلا جارہا ہے۔ یہ خصہ حدا عقدال سے زیادہ ہے اور گناہ ہے۔ لنذا خصہ آگر کم ہو تو یہ بھی باطن کی بیلری اور ڈیادہ ہو تو یہ بھی باطن کی بیلری۔ خصہ احتدال کی حد میں ہونا چاہئے کہ ضرورت کے موقع پر آئے اور بلا ضرورت نہ آئے اور آگر بلا ضرورت آئے بھی تو آدی اس کو استعمال نہ کرے۔

#### حضرت على رضى الثد عنه ادر غصه

حضرت علی کا واقعہ ہے کہ ایک میروی نے حضور نبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی حمتاخانہ کلمہ کمہ ویا۔ حضرت علی کماں سننے والے شفے۔ وہ اس بیبودی کو گراکر اس کے پیننے پر چڑھ ہیٹھے۔ میںودی نے جب دیکھاکہ اب پچھے اور نہیں کر سکتاتو اس نے وہیں زمین پر لینے لینے حصرت علی سے چرو مبلاک پر تھوک ویا۔ حضرت علی فورآ اس کو جموز کر الگ کھڑے ہو مھے۔ کسی نے پوچھاکہ یہ آپ سے کیا کیا؟ اب تواس نے مزید مستاخی کی- اس کو اور مارنا ما این تقا۔ فرمایا که "اصل میں بات یہ ہے کہ پہلے میں نے اس کو اس کئے سزا دی تھی کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حستاخی كى تقى - اس دقت ميرا خصر اي ذات كے لئے نسيس تما بكد نبي كريم ملى الله عليه وسلم كى عاموس کی حفاظت کے لئے تھا۔ اس واسلے میں اس پر چڑھ بمیٹا۔ جب اس نے مجھ پر تمو كاتو ميرے ول ميں الى ذات كے لئے فعد بيدا ہواكہ اس نے ميرے مند يركيوں تعركا۔ الى ذات كانتام لين كا جذب ميرے دل ميں بيدا ہوا۔ اس دنت جمعے خيل الا كدائي ذات كے لئے انقام ليناكوكي الحص بات ميں ہے۔ نی کریم مسلی امند علیہ وسلم كى سنت بد ب كدانموں نے ابن ذات كے لئے مجمى سمى سے انقام نسي ليا۔ اس لئے میں اسے چموڑ کر الگ کمڑا ہو کیا"۔ یہ ہے ضعے میں امتدال کہ پہلے نصبے کامیم موقع تفاتو غصه آیاور اس به ممل بھی کیااور دوسرے غصے کامیج موقع نسیں تمانس کئے اس پر عمل تمیں کیا اور اس بیووی کو چموڑ کر انگ کھڑے ہو سے۔

#### حد اعتدال کی ضرورت

انسان کے باطن کے جتنے بھی اخلاق ہیں ان سب کا یمی حال ہے کہ اپنی ذات میں وہ برے نمیں ہوتے۔ جب تک وہ حدائتدال میں رہیں اس وقت تک وہ صحیح ہیں لیکن اگر اعتدال سے زیادہ ہو سکئے تو وہ بھی بیاری اور اعتدال سے زیادہ ہو سکئے تو وہ بھی بیاری اور اعتدال سے زیادہ ہو سکئے تو وہ بھی بیاری اور اعتدال ہے زیادہ ہو سکئے تو وہ بھی بیاری اور اعتدال ہر رکھا جائے، نہ کم ہوں نہ اصلاح نفس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ان اخلاق کو اعتدال ہر رکھا جائے، نہ کم ہوں نہ زیادہ ہوں۔

#### دل کی اہمیت

ای لئے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ:
الا النب ف الجسد لمضغة اذا صلحت صلح الجسد كله
واذا فسدت فسد الجسد كله، الاوهی القلب-

(اتمغدج ۳ ص ۱۰۳)

یعنی خوب یادر کوک انسان کے جسم میں آیک لوتھڑا ہے اگر وہ میمی ہو جائے تو سلا جسم سیجے ہو جانا ہے اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سلاجہم خراب ہو جانا ہے۔ " پر فرایا کہ خوب من لو کہ وہ لوتھڑا جس کی وجہ ہے سلاجہم میمی ہوتا ہے یا خراب ہوتا ہے وہ انسان کا دل ہے۔ محراس لوتھڑا جس کی وجہ ہے سلاجہم میمی ہوتا ہے ہاس لئے کہ اگر دل کو چیز کر دیکھوتواں میں ہے بیلایاں نظر حسیں آئیں گی نہ تکبر نظر آئے گا، نہ حسد نظر آئے گا، در بغض نظر آئے گا، ہور کا کر کے بتا در بغض نظر آئے گا اور اگر ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو وہ ول کی ظاہری پیلایاں چیک کر کے بتا دے گا کہ اس کی دھڑ کن سیجے ہے یا نہیں ، اس میں خون کی سیطانی سیجے ہور ہی ہے یا نہیں ۔ لیکن یہ تمام چیزیں جو چیک ایب اور آلات کے خون کی سیطانی سیجے ہور ہی ہے یا نہیں ۔ لیکن یہ تمام چیزیں جو چیک ایب اور آلات کے ذریعے معلوم کی جا سکتی ہیں، یہ ول کے صرف ظاہری ممل کا نقشہ چیش کرتی ہیں۔

يه انديمي بياريال بي

لین انسان کے قلب کے ساتھ کچھ چیزی ایسی وابت ہیں جو اندیکی ہیں آگھوں 
سے نظر نمیں آئیں۔ وہ کی ہیں جن کا یس نے اوپر ذکر کیا یعنی ہے کہ دل میں شکر ہے یا 
نمیں؟ حمد ہے یا نمیں؟ بغض ہے یا نمیں؟ مبرو شکر کی کیفیات ہیں یا نمیں؟ ہے ایس 
چیزیں ہیں جو ظاہری امراض کا ڈاکٹر دکھے کر نمیں بتا سکتا اور کوئی ایسی مشین ایجاد نمیں ہوئی 
ہے جس کے ذریعے چیک کر کے بتا دیا جائے کہ اس کو سے بالمنی بتاری ہے۔

ول کے ڈاکٹر، صوفیہ کرام

اس بہلی کے ڈاکٹر، اس کی تشخیص کرنے والے، اس کا علاج کرنے والی کوئی اور بی قوم ہے۔ یک وہ قوم ہے جن کو "حصرات صوفیاء کرام" کہتے ہیں۔ جو علم الخلاق کے باہر ہوتے ہیں باطن کی بیلریوں کی تشخیص اور ان کا علاج کرتے ہیں یہ ایک مستقل فن ہے ایک مستقل فن ہے ایک مستقل علم ہے اس کو بھی اس طرح ہے ایک مستقل علم ہے اس کو بھی اس طرح ہے ایک مستقل علم ہے اس کو بھی اس طرح ایک مستقل علم ہے اس کو بھی اس طرح ایک مراح ایک برحمی اور برد حمائی جاتی ہے۔

پھر آپ نے ظاہری بیاری میں دیکھا ہوگا کہ بہت سی ظاہری بیاری الی ہوتی ہیں جن کا انسان کو خود پہ لگ جا آ ہے۔ بخلہ ہو کیاتو معلوم ہو گا کہ کرمی لگ ری ہے، بدن میں در د ہے، معلوم ہو گا کہ کرمی لگ ری ہے، بدن میں در د ہے، معلوم ہو گا کہ بخلہ ہے اور اگر خود میں پہچان کے گا کہ بخلہ ہے اور اگر خود منیں بہچان سکے گاتو تحر مامیٹر لگا کر دکھے لے گا، اس سے پہ چل جائے گا کہ بخلر ہے۔ اگر خود میں بہچان سکا، اسکے کمر والے ذاتی آلات سے ہمی ضیں بہچان سکا، اسکے کمر والے ذاتی آلات سے ہمی ضیں بہچان سکے تو ڈاکٹر کے یاں چلا جائے گا، وہ ڈاکٹر بتا دے گا کہ قلال بیاری ہے۔

#### تواضع یا تواضع کا د کھاوا

قاضع کا مطلب آپ کی سمجھ میں اعمیا کہ قاضع کا مطلب یہ ہے کہ اپ آپ اور خیم کو بے حقیقت بھا۔ اس کو عرف عام میں اکساری بھی کتے ہیں۔ لب سنتے، حضرت مکیم الامت مولانا اشرف علی تفانوی قدس الله مرو فرماتے ہیں کہ بدا اوقات لوگ کتے ہیں کہ میں تو بہ حقیقت ہوں، جائل ہوں، بہت گناہ گار ہوں، برانا میں تو بہ حقیقت ہوں، جائل ہوں، بہت گناہ گار ہوں، برانا چیز آ دمی ہوں، میری کوئی حقیت نہیں ہے۔ اس سے بظاہر شبہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہے چارہ بہت تواضع کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو بہ حقیقت، ناکارہ، ناچیز جائل اور محملہ گار مجور رہا ہے۔

بظاہرد کھنے میں یہ قاضع معلوم ہوری ہے لین معزت فرماتے ہیں کہ بھڑت ایما ہو آہے کہ جو قصص یہ الغاظ کہ رہا ہو آہے حقیقت میں وہ متواضع نہیں ہو آبلکہ اس میں دو بیلریاں ہوتی ہیں، ایک تکیراور دو سری تواضع کا دکھلوا۔ بینی یہ جو کہ رہا ہے کہ میں برا ب حقیقت آ دی ہوں، جلل آ دمی ہوں، بید سے دل سے نہیں کمہ رہا، بلکہ اس لئے کہ رہا ہے آکہ دیجھنے والے اس کو متواضع سمجھیں اور کمیں کہ یہ تو بروا منکسر الدراج سے۔

# ایسے مخص کی آزمائش کا طریقیہ

حضرت فرماتے ہیں کہ بو محض ہے کہ رہا ہو کہ جی بوا کناہ گار، جال، ناکارہ اور ناچیز ہوں، اسکے استحان کا طریقہ ہے کہ اس کو اگر اس وقت دو سرا آدی ہے کہ دے کہ ب فکر کی اس کا فری ہے کہ دے کہ ب فکر بھی اور با خیر بھی اور باچیز بھی، کناہ گار بھی اور بے حقیت بھی، ہیر دیکھو کہ اس وقت اسکے دل پر کیا گزرے گی ؟ کیا اس کا شکر گزار ہوگا کہ آپ نے بری تھی بات کی ؟ میرے خیل می تقریبا سوفی معلات میں اگر دو سرا کہ دے گاکہ بے فکل بات کی ؟ میرے خیل می تقریبا سوفی معلات میں اگر دو سرا کہ دے گاکہ بے فکل بات کی ؟ میرے خیل می تقریبا سوفی معلات میں اگر دو سرا کہ دے جھے ناچیز، ناکارہ اور ایس کے جھے ناچیز، ناکارہ اور جلل کہ دیا۔

معلوم ہوا کہ صرف زبان ہے کہ رہاتھا کہ ناکارہ ہے، ناچیزہ جاتل ہے، لیک دل میں یہ خیل نسیس تھا، بلکہ مقصد یہ تھا کہ جب بیں اپی زبان ہے کہوں گا کہ جاتل ہوں، ناکارہ ناچیز ہوں، توسامنے والایہ کے گا کہ نسیس معزرت! یہ تو آپ کی تواضع ہوں، آپ تو حقیقت میں بڑے عالم فاضل آدی ہیں۔ بڑے متقی پار ساہیں۔ یہ کملوانے کے ایک یہ سب پچھ کمہ رہا ہے اور دکھلوا کر رہا ہے کہ میں بڑا متواضع ہوں۔ حقیقت میں ول میں سکیر بھرا ہوا ہے اور دکھلوا بھرا ہوا ہے اور ظاہر یہ کر رہا ہے کہ میں بست متواضع ہوں۔

آب اندازہ لگائے کہ اس کو کون بچانے گا کہ یہ الفاتل ہے دل سے کے جارب ہیں یا اندر بیلری بھری ہوئی ہے؟ اس کو تو دہی بچپن سکتا ہے جو باطنی امراض کا ماہر اور معلیٰج ہو۔ اس کئے ضرورت ہوتی ہے معالیٰج کے پاس جانے کی کہ آکٹر او قات انسان خود این بلخی امراض کو ضیں بچپان سکتا۔

#### دوسروں کی جوتیاں سیدھی کرتا

آیک ساحب میرے والد ماجد حفرت مفتی محد شفیخ صاحب قدس الله سروی مجلس میں آیا کرتے ہے۔ آیک دن والد صاحب نے دیکھا کہ انہوں نے خود اپنی مرضی ہے مجلس میں آنے والوں کے جوتے سید سے کرنے شروع کر دیے اس کے بعد سے ہر وفد وہ آکر پہلے مجلس میں بیٹے۔ والد صاحب نے کئی دفعہ ان کو یہ کام کرتے دیکھا توایک دن ان کو منع کر دیا کہ یہ کام مت کیا کرو۔ نے کئی دفعہ ان کو یہ کام کرتے دیکھا توایک دن ان کو منع کر دیا کہ یہ کام مت کیا کرو۔ بھر بعد میں بنایا کہ بات وراصل یہ تھی کہ ہیں ہے جارہ یہ سمجھا تھا کہ میرے اندر سکبر ہے اور اس شخبر کا علاج آئی رائے ہے تجویز کر لیا کہ لوگوں کے جوتے سید سے کروں گا تواس سے میرا تھیر دور ہوگا۔ تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ اس علاج سے فاکمہ ہونے کے بیا کے اس کو الثا نقصان ہوتا، تھیراور عجب میں اضافہ ہوتا۔ اس لئے کیجب جوتے سید سے کرنے شروع کے میں یہ بات پیدا ہوتی کہ میں نے تواہی آپ کو سید سے کرنے شروع کر نے شروع کر میں میں اس کے اسے مزید خود بست می مد خود تے سید سے کرنے شروع کر میں میں مدا دیا، میں نے تو توامنع کی حد کر دی کہ لوگوں کے جوتے سید سے کرنے شروع کر میں میں میں میں اسے مزید خود بست می میں دیا ہے ہوتے سید سے کرنے شروع کر میں میں میں میں دیا۔ اس سے مزید خود بست کی حد کر دی کہ لوگوں کے جوتے سید سے کرنے شروع کر میں میں میں میں اسے مزید خود بست می میں دیا ہے دوکے سے میں میں کہ اسے میں میں کہ تو تے سید سے کرنے شروع کر میں میں میں میں دیا۔ اس سے مزید خود بست کی بیدا ہوتی اس کے اسے روک دیا کہ تمارا کام یہ نمیں ،

اور اس کے لئے دو مرا علاج تبویز فرمایا۔

اب بنائے : بظاہر دیمنے میں جو محنص ووسرن کے جوتے سیدھے کر رہا ہے وہ وہ مناوم معلوم ہورہا ہے لیکن جانے والا جانتا ہے کہ یہ کام حقیقت میں تکبر پیدا کر رہا ہے تواضع سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ لنذا نفس کے اندر استے باریک تختے ہوتے ہیں کہ آوی خود سے انداز نہیں لگا سکتا، جب تک کے کسی باطنی امراض کے ماہر سے رجوع نہ کرے اور وہ نہ بتائے کہ تمہدا ہے عمل افتد اور اس کے رسول صلی افتد علیہ وسلم کی مقرر کی ، وئی حد کے اندر ہے یانس ؟ وی بتا سکتا ہے کہ اس حد تک درست ہے اور اس حد سے باہر ہے میں ، وئی حد کے اندر ہے یانس ؟ وی بتا سکتا ہے کہ اس حد تک درست ہے اور اس حد سے باہر ہے عمل درست نہیں ہے۔

# تصوف کیاہے؟

یں وجہ ہے کہ آج تصوف نام ہو کیا اس بات کا کہ کمی پیرصاحب کے پاس چلے محکن کے ہاتھ رہاتھ رکھ دیا، بیت کرلی اور بیت کرنے کے بعد انہوں نے کچھ وظیفے بنا دیئے کچھ اوراد سکھا دیئے کہ مسج کو بید پڑھا کرو، شام کو بید پڑھا کرو اور بس اللہ الله خیر سلا۔ اب نہ باطن کی نکر، نہ اطلاق کے درست کرنے کا اہتمام، نہ اطلاق فاضله کو حاصل کرنے کا شوق، نہ اطلاق دیا ہے کو ختم کرنے کی فکر۔ بید سب پچھ نہیں بس بیٹے حاصل کرنے کا شوق، نہ اطلاق رویا ہوئے میں اور بعض اوقات بید وظیفے پڑھتا ان بھر ہول کے اندر اور زیادہ شدت بیدا کر دیتا ہے۔

#### وظائف ومعمولات کی حقیقت

ان وظائف، اذ کار، معمولات کی مثال ایس بے جیسے مقویات۔ اور مقویات کھا آ اسول یہ ہے کہ آگر کسی کے اندر پیلری موجود ہے اور پیلری کی حالت میں وہ مقویات کھا آ رہے تو بسااو تات ند مرف یہ کہ اس کو قوت حاصل نہیں ہوتی بلکہ بیلری کو قوت حاصل دوتی ہے، بیلری پڑھ جاتی ہے آگر دل میں تیکبر بھرا ہوا ہے مجب بھرا ہوا ہے اور بیٹو کر د ظیفے محونث رہا ہے اور ذکر بہت کر رہا ہے توجعن او قات اس کے نتیج میں اصلاح ہونے کے بجائے تخبر اور بردے جاتا ہے اس کئے یہ جو بتایا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی وظیفہ کرویا

ذکر کرد کی بیخ کی رہنمائی میں کرواس کئے کہ بیخ جانا ہے کہ اس سے زیادہ آگر بتلاں گاتو

وہ اس کے اندر بیاری پردا کرے گا۔ اس واسطے وہ اس کو روک ویتا ہے کہ بس، اب مزید

ذکر کی ضرورت نہیں۔ حضرت حکیم الامت قدس الله مرو نے کتے آ ومیوں کے لئے یہ

علاج تجویز کیا کہ تمام وظائف واذ کار ترک کر ویں، حضرت سے ان کے تمام معمولات

چھڑوا دیے، خاص حلات میں جب ویکھا کہ اس کے لئے یہ وظیفہ معنر علمت ہورہا ہے تو

وہ چھڑوا دیا۔

#### مجلدات كااصل مقصد

لیکن آج کل تقسوف کااور پیری مریدی کا سلرا زور اس پہے کہ معمولات ہتا دے گئے کہ فلال وقت یہ ذکر کرتا ہے۔ بس، وہ محض ذکر کے پیچے گئے ہوئے ہیں، چاہے باطن کے اندر کتنی ہی بیلریاں جوش ملر دہی ہوں۔ پہلے ذمانے ہیں صوفیائے کرام کے بال معمول تھا کہ کسی محض کی اصلاح کا پہلاقدم یہ ہو آتھا کہ اس کے اخلاق کی اصلاح کر اے کرام کے بال معمول تھا کہ کسی محض کی اصلاح کا پہلاقدم یہ ہو آتھا کہ اس کے اخلاق کی اصلاح کر اے تھے، کہ اس کے اخلاق کی اصلاح کر اے تھے، دیا تھا کہ می تھی اور اس کے بعد انسان دیا تھا۔ کسی تھل ہو آتھا۔

# شیخ عبدالقدوس محنگوہی سے بوتے کا واقعہ

حفرت فی عبدالقدوس محکوی مجاور کی اور می درج کاداسط می الله می ایر الله می الله می الله می الله می ایران کااعلی درج کاداسط ہے۔ ان کے ایک بوتے تھے۔ جب تک فیح حیات تھے ، بوتے کو فکر نہ ہوئی سلمی دنیا آکر داوا سے فیض مامل کرتی رہی لیکن دو صاحب ذادگی موج میں رہے اور داداکی طرف اس نقط نظر سے دوروا کی طرف اس نقط نظر سے دورو نہ کیا کہ اپنی اصلاح کرائی جب فیج کا انقال ہو محیات ان کو حسرت ہوئی کہ یاللہ ایم کرائی میں جب فیج کا انقال ہو محیات ان کو حسرت ہوئی کہ یاللہ ایم کا انتقال ہو محیات ان کو حسرت ہوئی کہ یاللہ ایم کرائی کو سرت ہوئی محر

میں ہوتے ہونے پھر ہی عاصل نہ کر سکا، اور جرآئے کے اندھرا۔ اب صرت ہوئی تو سوچا
کہ کیا کروں ، تلانی کیسے ہو ، خیل آیا کہ میرے واوا ہے جن لوگوں نے اصلاح ننس کی یہ
دولت حاصل کی ہے ان میں ہے کسی کی طرف رجوع کروں۔ معلوم کیا کہ میرے واوا
کے ظلفاء میں ہے کون اونچے مقام کا بزرگ ہے۔ معلوم ہوا کہ بلخ میں ایک اونچے مقام
کے بزرگ ہیں ، اب کمل گڑگوہ ، کمال بلخ۔ کمال تو یہ کہ کھر میں دولت موجود تھی اور ہر
دقت ان سے رجوع کر سکتے تھے وہ نہ کیا۔ آخر کار اس کی نوبت آئی کہ بلخ تک اتنا لبا
چوڑا مشقت کا سفر کریں اب چوتکہ طلب صادق تھی اس لئے سفریر روانہ ہو گئے۔

# شیخ کے پوتے کا استقبل

اد هرجب بیخ کے خلیفہ کو جو پی مقیم ہتے معلوم ہوا کہ میرے بیخ کے پہتے آ رہے ہیں تواسیخ شرسے باہرنکل کر انہوں نے بواشلانہ استقبال کیا۔ اکرام کے ساتھ ممر سلے کر آئے شاندار کھانے پکوائے ، اعلیٰ درجے کی دعوت کی ، بہت اعلیٰ درجے کی رہائش کا انتظام کیا تالین بچوائے اور خدا جانے کیا بچھ کیا۔

# حمام کی آگ روش سیجئے

جبایک دو دن گزر کے توانہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے بیرے ساتھ
بڑی شفقت کا معللہ کیا، برااکرام فرمایا، لیکن در حقیقت بی کسی اور مقصد ہے آیا تھا۔
پوچھا کیا مقصد ؟ کہا کہ مقصد یہ تھا کہ آپ میرے گھر ہے جو دولت نے کر آئے تھے
اس دولت کا بچھ حصد بجھے بھی عنامت فرما دیں۔ اس لئے عاضر ہوا تھا۔ پینے نے کہا
"اچھا! وہ دولت لینے آئے ہو؟" کہا کہ "جی ہاں!" کہا کہ "اگر وہ دولت لینے آئے
ہوتو یہ عالیے ، یہ تالین، یہ اعزاز واکرام ، یہ کھانے پینے کا انظام ، سب فتم کر دیا جائے ،
رہائش کا انتظام جو اعلیٰ درج کا کیا گیا تھا وہ بھی فتم کر دیا جائے۔ " انہوں نے پوچھا کہ
دال کیا کھوں؟" فرمایا "بھری معجد کے پاس ایک حمام ہے اس میں وضو کرنے
دالوں کے لئے کئر بیل جلا کر پائی گرم کیا جاتا ہے۔ تم دہاں حمام کے پاس بیشا کر واور

لکڑیاں جھونک کر وضو کرنے والول کے لئے پائی گرم کیا کرو۔ بس تہدا ہی کام ہے۔ "نہ بیعت، نہ وکیفہ، نہ ذکر، نہ معمولات، نہ کچھ اور۔ انہوں نے پوچھا"ر ہائش کماں؟ " فرہایا "رات کو جب سونا ہو تو وہیں عمام کے پاس سوجایا کرو۔ " کہاں تو یہ افراز واکرام استقبال ہورہا ہے تالین بچھ رہے ہیں کمانے پک رہے ہیں و موتی ہو رہی ہیں اور کمال اب حمام جمو تھے پر نگا دے محے اب حمام جس بیٹے ہیں اور ہاک میں لکڑیاں جمونک رہے ہیں۔

# اہمی تسریاتی ہے

کلایال جمو تھے جمو تھے تھے نے لیک دن جعدارنی کو ہاہت کی کہ ایما کرا کہ حمام کے پاس ایک آدمی جیفا ہوگا۔ پرے کاؤکرا لے کر اس کے قریب سے گزر جاتا اور اس طرح گزرتا کہ اس فوکر سے کی ہو ان کی تاک جس پہنچ جائے " اب وہ فوکرا نے کر حمام کے پاس سے جو گزری قرچ کہ یہ قوصاحب زادے تھے، نواب زادگی کی ذعر گ گزاری تھی۔ ایک کڑی نگاہ اس پر ڈالی اور کما " تیری یہ بجل کہ قویہ نوکرا لے کر میرے پاس سے گزرے، نہ ہوا گنگوہ ، ورنہ جس تھے بتاتا " ۔ شخ نے جمعدارنی کو بطا کر پوچھا کہ جب قو نوکرا لے کر محرب بیاس سے گزرے ، نہ ہوا گنگوہ ، ورنہ جس تھے بتاتا " ۔ شخ نے جمعدار نی کو بطا کر پوچھا کہ جب قو نوکرا لے کر محردی قو کیا ہوا؟ " اس نے کما کہ "جی وہ قو بہت غصے ہوئے اورانہوں نے کما کہ گاوہ وہ قانو تھے بہت شخت مزا دیتا۔ " کما کہ "اوہو! ابھی بہت کر ہے۔ ابھی چاول گانسیں " ۔

پھر پکھ دن گزرے نوشیخ نے جمعدارتی ہے کہا کہ "اب کے نہ مرف وہ نوکرا کے کران کے قریب ہے گزرتا کہ نوکراان کے قریب ہے گزرتا کہ اس طرح گزرتا کہ نوکراان کے قریب ہے گل جائے اور پھر بجھے بتاتا کہ کیا ہوا۔ " اس نے بی کیا۔ شخ نے بوجھا کہ "کیا ہوا؟" اس نے کہا کہ "جی بوایہ کہ جب میں ٹوکرا لے کر گزری اور ٹوکرا بالکل ان کے جسم ہے رگز کھا آ

ہوا گزرا تو انھوں نے نمایت ترش نکلا ہے میری طرف دیکھا، لیکن ذبان ہے بچھ نہیں کہا۔ "شخ نے کہا "الحمد اللہ" فائدہ ہورہا ہے"

#### اب دل کا طاغوت ٹوٹ ممیا

پر پھر دن بعد فیخ نے کہا کہ "اب کے اس طرح گزرنا کہ نوکرا کر جائے اور اس طرح گرے بتا ویتا کہ انسوں نے کیا طرح گرے کہ تحوزا سا پحراان کے اور بھی پڑ جائے اور پھر جھے بتا ویتا کہ انسوں نے کیا کہا" اس نے ایسا ہی کیا، شخ نے پوچھا کہ "اب کیسا ہوا؟" اس نے کہا "جی! اب تو بجیب معالمہ ہوا۔ میں نے ہو نوکر اگر ایا تو تحوزا ساکوڑا ان کے اور بھی پڑا اور میں بھی کر جیب محل ہوا۔ میں جو گری تو ان کو اپنے کپڑوں کا تو ہوش نہیں تھا، جھے سے پوچھنے گئے کہ چیت تو نسیں گئی؟" قرمایا کہ "الحمد الله ، الله تعالی کا شکر نے کہ دل میں جو طاغوت تھا، وہ ثوت سیل گئی؟" قرمایا کہ "الحمد الله ، الله تعالی کا شکر نے کہ دل میں جو طاغوت تھا، وہ ثوت سیل گئی۔"

#### ذنجيرمت جھوڑنا

ابان کوبلاکر زیوتی بدل دی۔ کماکہ "اب تمملا اور حمام کاکام ختم۔ اب تم
اللہ ساتھ رہاکرو۔ دواس طرح کہ ہم بھی بھی شکار کے لئے جاتے ہیں تو تم ہملہ شکلری کول کی زنجر پکڑ کر ہمارے ساتھ چلا کرو۔ "اب ذرااونچا درجہ عطا ہوا کہ شخ کے ساتھ محبت اور ہم رکالی کا شرف بھی عطا ہورہا ہے، لیکن کتے کی زنجر تھام کر ساتھ چلنے کا تکم ہے۔ شکلا کے دوران کول نے کوئی شکار دیکھ لیااور اس کی طرف ہو دوڑے تو چو ککہ شخ کا تکم تھاکہ زنجر نہ چھوڑی۔ کتے تیز بھاگے جا شخ کا تکم تھاکہ زنجر نہ چھوڑی۔ کتے تیز بھاگے جا رہے ہیں اور سے زنجر جھوڑتا ہیں۔ اس جا المت بی میں برکم محصلا ہو جھے۔ زیمن پر محمد خور ہارے ہیں جم پر کئی زخم لگ محصلا ور المواملان ہو محصد۔

#### وہ دولت آپ کے حوالے کر دی

رات کو شیخ نے اپنے شیخ حصرت عبدالقوس کنگوی کو خواب میں دیکھاانہوں نے فرایا کہ "میل! ہم نے تو تم سے ایسی مختتیں نہیں لی تعییں۔ " اس وقت ان کو تنہیں ہوئی بلایا، اور بلا کر کلے سے لگایا اور فر بایا " آپ جو دولت لینے آئے تھے اور جو دولت آپ کے گھر سے اللہ تعالی نے بھے عطا فرمائی تھی۔ الحمد اللہ میں نے وہ ساری دولت، آپ کے محر سے اللہ تعالی نے بھے عطا فرمائی تھی۔ الحمد اللہ میں نے وہ ساری دولت، آپ کے حوالے کر دی۔ داداکی وراثت آپ کی طرف منتقل ہوگئے۔ اللہ تعالی کے فعل

و كرم سے اب آب اطمينان سے وطن داپس تشريف لے جائيں۔"

#### اصلاح كااصل مقصد

عرض کرنے کا مقدیہ تھا کہ حفرات صوفیائے کرام کااصل کام اندری بیاریوں
کا علاج تھا۔ محض وظینے، ذکر، لینج، معمولات تمیں تھیں۔ یہ ذکر، وظینے، تیبج
معمولات، یہ سب بطور مقویات کے ہیں۔ یہ اصلاح کے عمل میں معاونت کرنے کے
لئے کروائے جاتے سے لیکن اصل مقصدیہ تھا کہ باطن کی بیاریاں دور ہوں۔ تکبر دل
سے نکلے، حددل سے نکلے، بغض دل سے نکلے، عجب ول سے نکلے، منافقت دل سے
نکلے، دکھاوے کا شوق دل سے نکلے، حب جاد دل سے نکلے، حب دنیا دل سے نکلے،
تکلے، دکھاوے کا شوق دل سے نکلے، حب جاد دل سے نکلے، حب دنیا دل سے نکلے،
تکلے، دکھاوے کا شوق دل سے نکلے، حب جاد دل سے نکلے، حب والی اللہ تعالی سے اللہ تعالی کے دواست ہو، اللہ تعالی ہو، اللہ تعالی ہو، اللہ تبارک و
سے امید وابست ہو، اللہ تعالی ہر بحروسہ ہو، توکل ہو، استقامت ہو، اظامی ہو، اللہ تبارک و
سے امید وابست ہو، اللہ تعالی ہر بحروسہ ہو، توکل ہو، استقامت ہو، اظامی ہو، اللہ تبارک و
سے امید وابست ہو، اللہ تعالی ہر بحروسہ ہو، توکل ہو، استقامت ہو، اظامی ہو، اللہ تبارک و
سے امید وابست ہو، اللہ تعالی ہر بحروسہ ہو، توکل ہو، استقامت ہو، اظامی ہو، اللہ تبارک و
سے امید وابست ہو، اللہ تعالی ہر بحروسہ ہو، توکل ہو، استقامت ہو، اظامی ہو، اللہ تبارک و
سے امید وابست ہو، اللہ تعالی ہر بحروسہ ہو، توکل ہو، استقامت ہو، اظامی ہو، اللہ تبارک و

#### اصلاح باطن ضروری کیوں؟

لوگ بیجیے ہیں کہ نصوف شریعت سے کوئی الگ چیز ہے۔ خوب سیجھ لو کہ یہ شریعت ہی کا آیک حصہ ہے۔ شریعت، انسان کے ظاہری اعمال و افعال سے متعلق بطنے احکام ہیں ان کے مجموعے کا نام ہے اور طریقت یا نصوف باطن کے اعمال و افعال سے متعلق احکام ہیں ان کے مجموعے کا نام ہے اور باطن کی اہمیت اس لئے زیادہ ہے آگر یہ ورست نہ ہو تو ظاہری اعمال بھی بیکر ہو جاتے ہیں۔ فرض کرو کہ اضلاص شمیں ہے۔ اضاباص کے کیا معنی ہیں ہر کام میں اللہ تعالی کی رضا بحوثی کی گر کہ افسان ہو کام معنی ہیں جافلاص کے معنی ہے ہیں ہر کام میں اللہ تعالی کی رضا بحوثی کی گر کہ افسان ہو کام ہیں اللہ تعالی کی رضا بحوثی کی گر کہ افسان ہو کام ہیں اللہ تعالی کی رضا بحوث کی گر کہ افسان ہو کام ہیں گرے ، صرف اور صرف اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لئے کرے۔ یہ ہو آگر وہ نماز بغیر ہی اخلاص آیک باطنی فعل ہے۔ آیک محفی کو اخلاص حاصل شمیں ہے تو آگر وہ نماز بغیر افسان کی بڑھ رہا ہے کہ اوگ جمعے متی ، پر ہیز گار سمجھیں ، افسان می معادت گرار شمجھیں۔ اب فلاہری اعمال تو درست ہیں ، لیکن چونکہ باطن میں اضار میں ، کونکہ معرف ہیں ، گراد ہیں ، کیونکہ میں ۔ اس واسطے وہ ظاہری اعمال ہیکار ہیں ، ہے مصرف ہیں ، گراد ہیں ، کیونکہ ہیں ، کونکہ ہیں ، کیونکہ ہیں ، کیار ہیں ، کے مصرف ہیں ، گراد ہیں ، کیونکہ ہیں ، کیونکہ ہیں ، کیونکہ ہیں ، کیونکہ ہیں ، کونکہ ہیں ، کیونکہ ہی کونک ہیں ، کیونکہ ہیں کیونکہ ہیں کیونکہ ہیں ، کیونکہ ہیں کیونکہ ہیں کیونکر کی ہیں کیونکر کیونکہ کیونکر کی ہیں کیونکر ہیں کیونکر کی کیونکر کی ہیں کیونکر کی کیونکر کیا کونکر کی کونکر کیا کی کیونکر کی کونکر کی کیونکر کی کیونکر کی کیونکر کی کیون

مديث شريف ميس ي كريم صلى الله عليه وسلم في قرايا ب:

من صلي برائي فقد اشترك باكله

(مكلوة كتكب الرتاق بب الرياه والسسعة مديث فبرا٥٣٣)

یعن جو فخص لوگوں کو دکھانے کے لئے نماز 'پڑھ رہائے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کا ار تکاب کر رہا ہے"

مویاس نے اللہ تعالی سے ساتھ مخلوق کو شریک فھرایا، اللہ تعالی سے بجائے مخلوق کورامنی کرنا چاہتا ہے اس لئے باطن کی اصلاح ظاہری اعمال کو درست کرنے سے لئے بھی لازی ہے اگر سے نہیں ہوگی تو ظاہری اعمال بھی بیکر ہو جائیں ہے۔

# اپنا معالج حلاش سيجئه

ہلاہ بررگوں نے یہ طریقہ ہٹایا کہ پونکہ انسان ان چزوں کی اصلاح خود تعیں کر سکتا، لنذاکوئی معالج علائی کرتا جائے۔ اس معالج کو چاہئے بیر کہ لو، جاہے بیج کہ لو، چاہئے اس معالج کو چاہئے بیر کہ لو، جاہے بیج کہ لو، چاہئے استاد کہ لو، لیکن اصل جی وہ معالج ہے، باطمن کی بیاریوں کا ڈاکٹر ہے۔ جب تک انسان یہ نہیں کریگا، اس وقت تک اس طرح بیاریوں میں جٹلار ہے گااور اس کے اعمال فراب ہوتے جلے جائیں مے۔

جوباب آئے شروع ہو رہا ہے ہے اس کا تھوڑا ساتھ اف تھا۔ اب آگے افلاق کے جتنے شعبے ہیں، ایک ایک کا بیان اس میں آئے گاکہ اجھے افلاق کو حاصل کرنے کے لئے کیا کرنا چاہئے۔ الله تعالی اپی لئے کیا کرنا چاہئے۔ الله تعالی اپی رحمت سے ہمیں اس کو سمجھنے کی بھی توثق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توثق عطا فرمائے۔ آجین۔ فرمائے۔ آجین۔

وآخر دعواناالت العسدنله دب العالمين



خطاب: حضرت مولانا مفتی محمد تعنی عثانی به ظلم منبط و ترتیب: محمد عبد الله میمن مرتخ و وقت: ۱۹۱ توبر ۱۹۹۲ میروز جمعه بعد نماز عصر مقام: جامع مسجد بیت المکرم - مکلشن اقبال کراجی

دنیا کے بید اسباب، یہ ساز و سلمان جب تک تهمارے چاروں طرف ہیں تو پھر کوئی ڈر شمیں، اس لئے کہ یہ ساز سلمان تمهاری زندگی کی تشتی کو چلائیں ہے، لیکن جس دن دنیا کا بیہ ساز و سلمان تمهارے ارو گر و سے ہٹ کر تمهارے دل کی تشتی میں داخل ہو کیا، اس دن سے تمہیں ڈبو دے گا۔

#### بسماشه الجئن الحيم

# د نیا ہے دل نہ لگاؤ

الحمدات نحمدة وتستعينه وتستغفره ويؤمن به ويتوكل عليه، ويغوذ بالله من شروى انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدة الله قلا معمل له ومن يضله خلا ها وتشهدان لاالله الاالله وحدة لا شريك له، و نشهدان سيدنا و نسينا و مولانا محمدًا عبدة ومرسوله و مالك تقال عليه وعلى آل و واصحابه و بامرك وسلم تسليفا كشرًا كشرًا . وما بعد

ا مابعد؛ فاعوذِ بالله مسن الشيطان الرجسيم ، جسسع الله الرحسن الرحسيد لَيَا يُعَاالنَّاسُ إِنَّ وَعُدَ اللهِ حَقَّ ظَلَاتَعُنَّ تَنَكُمُ الْحَيْوَةُ اللَّهُ فِيَا اللَّهُ وَلَا يَغُرُّ لَكُو إِللَّهِ الْعَرُولُ وَ (مورة العَالم وه)

العنت بالله حدوث الله مولانا العظيم وصدق بسوله النبى المنظريع. وغن على ذالك صن الشاهدين والشاكرين والحمد لله وب العالمين .

دنیاکی راحت وین پر موقوف ہے

ہر سلمان کے لئے افلاق بلطند کی تھیل مغروری ہے جن کے عاصل کے بغیرند

دین درست ہو سکتا ہے۔ اور نہ دنیا درست ہو سکتی ہے۔ کیونکہ حقیقت جی دنیا کی درستی ہی دین کی درستگی پر موقوف ہے ، یہ شیطانی وجو کہ ہے کہ وین کے بغیریجی دنیا انہمی پر سکون اور راحت و آرام والی ہو جاتی ہے۔ دنیا کے اسباب و دسائل کا عاصل ہو جاتا اور بات ہے۔ اور دنیا جی پر سکون ذندگی، اطمینان ، راحت و آرام اور سرت کی زندگی عاصل ہو جاتا اور بات ہے۔ اور دنیا جی پر سکون ذندگی، اطمینان ، راحت و آرام اور سرت کی زندگی عاصل ہو جاتا اور بات ہے۔ دنیا کے وسائل و اسباب تو دین کو چموڑ کر عاصل ہو

جائیں گے، ہیوں کا ڈھرنگ جائے گا، بنگلے کھڑے ہو جائیں گے۔ کار فان قائم ہو
جائیں گے۔ ہاریں ماصل ہو جائیں گا، لیکن جس کو " دل کاسکون" کماجاتا ہے۔ پی
بات یہ ہے کہ وہ دین کے بغیر حاصل نمیں ہو سکتا۔ اور اسی وجہ سے دنیا کی حقیقی راحت
ہی اننی اللہ والوں کو حاصل ہوتی ہے۔ جو آئی ذعر کی کو اللہ جل شاتہ کے احکام کے آباح
ہناتے ہیں۔ اس لئے جب بحک ان افلاق کی اصلاح تہ ہو، نہ وین درست ہو سکتا ہے۔
اور نہ دنیا درست ہو سکتی ہے۔ ان افلاق جمل سے دو کابیان پچھلے جمد ہو چکا، ایک خوف
اور اکس رجا (امید) اللہ تعالی اپنی رحمت سے ان کو حاصل کرنے کی قائق عطافر بائے۔
آمین۔

# " زهد "کی حقیقت

آج ہی آیک بہت بنیادی افلاق کا بیان ہے۔ جس کو "زمد" کما جاآ ہے۔
آپ حضرات نے یہ لفظ بہت سنا ہوگا کہ فلال فخص ہوا عابد اور زامد ہے۔ زامد اس فخص کو کتے ہیں جس بی "زمد" ہو، اور "زمد" فیک باطنی افلاق ہے۔ جے ہر مسلمان کو حاصل کرنا ضروری ہے، اور "زمد" کے معلی ہیں۔ " دنیا ہے ہے رغبتی" اور "دنیا کی مجبت دل کا فالی ہونا" دل دنیا میں انکا ہوانہ ہو، اس کی محبت اس طرح دل میں ہوست نہ ہو کہ ہروقت اس کا دھیان اور اس کا خیال اس کی فکر ہے اور اس کے لئے دوڑ دھوپ ہوری ہے اس کا ہم "زمد" ہے۔
اس طرح دل میں ہوست نہ ہو کہ ہروقت اس کا ہم "زمد" ہے۔
اس کے لئے دوڑ دھوپ ہوری ہے اس کا ہم "زمد" ہے۔

ہرمسلمان کواس کا عاصل کرنااس کئے ضروری ہے کہ اگر دنیا کی محبت ول میں سائی ہوئی ہوئی و بیا کہ مسلمان کواس کا عاصل کرنااس کئے ضروری ہے کہ اگر دنیا کی محبت الله تعالیٰ کی محبت میں آسکتی اور جب اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہوتی وہ سے مدیث شریف میں حضور محبت میں مندور اقد سے مدیث شریف میں حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

حب الدنياراس كل خليثة

" دنیای محبت بر محتاه اور معسیت کی ج ہے"

(كتزالعمال: معنث نبرسها)

بعتے جرائم اور منا بی آگر انسان ان کی حقیقت میں فور کرے گا واس کو ہی نظر
آئے گاکہ ان سب میں دنیا کی محبت کار فرماہے۔ چور کیوں چوری کر رہاہے؟ اس لئے
کہ دنیا کی محبت ہے، آگر کوئی فنص بد کاری کر رہاہے، تو کیوں کر رہاہے؟ اس لئے کہ دنیا
گالڈوں کی محبت دل میں جی ہوئی ہے۔ شرابی اس لئے شراب نوشی کر رہاہے کہ وہ
دنیاوی لڈوں کے پیچے پڑا ہواہے۔ کسی بھی گناہ کو لے لیجئے۔ اس کے پیچے دنیای محبت
کار فرمانظر آئے گی۔ اور جب دنیا کی محبت دل میں سائی ہوئی ہے تو پھر اللہ کی محبت کیے
داخل ہو سکتی ہے۔

# میں ابو بکر کو اپنا محبوب بناما

یہ دل اللہ جارک و تعالی نے ایسا بنایا ہے کہ اس میں حقیق محبت تو مرف ایک ہی کا ساستی ہے۔
کی ساستی ہے۔ مفرورت کے وقت تعلقات تو بہت سے لوگوں سے جائم ہو جائیں ہے۔
لیکن حقیق محبت ایک ہی ساستی ہے۔ جب ایک کی محبت آئی تو پھر دو سرے کی محبت اس درج میں نمیں آئیکے گی۔ اس واسلے حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معدیق اکبرر منی اللہ عند کے بارے می فرایا کہ:

لوكنت متخذاخليلة لتخذت ابابكرخليلا

(می اللہ مدے نبر ۱۳۳) العدادة باب الخوعة والدر فی المبح، مدے نبر ۱۳۳) اگر جی اس ونیا بین کسی کو لینا محبوب بنا آلو "ابو بکر" (رمنی اللہ عند) کو بنا آباء منور صلی الله علیہ وسلم کو حضرت مدیق آکر رمنی الله علیہ سے اس ورجہ تعلق تعاکہ ونیا عس ایساتھ لئی کہ حضرت مجد و اللف علی رحمة الله علیہ فراتے ہیں کہ حضرت محبر الله علیہ وسلم کے فراتے ہیں کہ حضرت مدیق آکبر رمنی الله عندی مثل حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم کے سامنے رکھا سامنے الی ہے۔ اور اس آکیے ہی حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم کے سامنے رکھا جائے۔ اور اس آکیے ہی حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم کا عس نظر آگ، اور پھر کہا جائے کہ بید حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم کا عس نظر آگ، اور پھر کہا جائے کہ بید حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم کا عس نظر آگ، اور پھر کہا جائے کہ بید حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم ہیں۔ اور آگینے میں جو عکس ہے وہ مدیق آکبر رمنی الله عنہ کا بید مقام تعالیہ سے اس کے باوجود رمنی الله عنہ کا بید مقام تعالیہ اللہ یہ فرایا کہ اگر میں کی کو این آپ نے بیہ تمیں فرایا کہ میں ان کو لینا محبوب بنا آبوں ، بلکہ بید فرایا کہ آگر میں کسی کو اینا آپ نے بیہ تمیں فرایا کہ ایس کسی کو اینا آپ نے بیہ تمیں فرایا کہ میں ان کو لینا محبوب بنا آبوں ، بلکہ بید فرایا کہ آگر میں کسی کو اینا آپ نے بیہ تمیس فرایا کہ آگر میں کسی کو اینا آپ نے بیہ تمیس فرایا کہ میں ان کو لینا محبوب بنا آبوں ، بلکہ بید فرایا کہ آگر میں کسی کو اینا

محبوب بنا آنوان کو بنا آ، کیکن میرے محبوب حقیقی تواند تعالی میں، اور جب وہ محبوب بن کے تو دو سرے کے ساتھ حقیقی محبت کے لئے ول میں جگہ نہ ربی۔ البتہ تعاقات ووسروں سے ہو سکتے ہیں۔ اور دہ ہوتے ہی ہیں، مثلاً بیوی سے تعاق ، بچوں سے تعاق ، بحوں سے تعاق ، بحب سل سے تعاق ، محب سے تعاق ہوتے ہیں جو اللہ تعال کی حقیق محبت ول میں ہوتی ہے۔

# دل میں صرف ایک کی محبت سا سکتی ہے

لنذا دل میں حقیق محبت یا تو اللہ تعالیٰ کی ہوگ، یا دنیا کی ہوگ وونوں محبیس ایک ساتھ جمع نسیں ہو سکتیں۔ اسی وجہ سے مولانا رومی رہے یہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ۔

> هم خدا خواتی وهم دنیائے دول اس خیل است و محل است د جنول

یعن و نیال مجت بھی دل جس سائی ہوئی ہو، اور اللہ تعالیٰ مجت بھی سائی ہوئی ہو،
یہ دونوں باتیں نیس ہو سکتیں، اس لئے کہ یہ مرف خیل ہے اور محل ہے اور جن ب
ہے، اس داسط اگر دل میں دنیائی مجت سائی تو پھر افلہ کی مجت نیس آئے گی۔ جب اللہ کی مجت نیس ہوگی تو پھر دین کے بعنے کام بیں، وہ سب مجت کے بغیر بے دوح ہیں، ب
حقیقت ہیں، ان کے اداکر نے میں پریٹائی و شواری اور مشقت ہوگی اور میجے معلی میں وہ
دین کے کام انجام نیس پاسکیں کے۔ بلکہ قدم قدم پر آدمی تموکر ہیں کھائے گی، اس
لئے کما کیا کہ انسان دل میں و نیائی محبت کو جگہ نہ دے۔ اس کا نام "ز حد "نے اور
" زعد " کو حاصل کرنا ضروری ہے۔

#### د نیا میں ہوں ، د نیا کا طلب محکر نہیں ہوں

لیکن یہ بات بھی اُم می طرح سمجھ کیجئے کہ یہ بوا نازک مسئلہ ہے کہ ونیا کے بغیر مزارہ بھی نہیں ہے، ونیا کے اندرم رہتہ جب بھوک لگتی ہے کہ تو کھانے کی ضرورت جیش آتی ہے، اور جب بیاس لگتی ہے تو پانی کی ضرورت چیش آتی ہے سرچھیانے اور رہنے

دنیا میں ہوں، دنیا کا طلب محکر منیں ہوں ہازلر ہے محزرا ہول، خریدار منیں ہوں سے کیفیت کیسے پیدا ہوتی ہے کہ آدمی دنیا میں رہے، دنیا کو ہرتے، لیکن دنیا کی محبت دل میں نہ آئے؟

#### دنیاکی مثل

صاحب رحمة الله عليه فرماتے میں کہ ۔

1.1

کے بجائے کئی کے ادر داخل ہو گیا تو وہ کشتی کو ڈبو دے گا، جاہ کر دے گا۔
اس طرح دنیا کا یہ اسباب اور دنیا کا یہ ساز و سلان جب تک تمسارے جاروں طرف ہے تو پھر کوئی ڈر نسیں ہے اس کئے کہ میراد و سلان تمساری ذندگی کی کشتی کو جلائے گا۔ لیکن جس دن دنیا کا یہ ساز و سلان تمسارے اروگر دسے ہٹ کر تمسارے ول کی کشتی میں داخل ہو گیا، اس دن تمہیں ڈبو دے گا، چنانچہ مولانا روی رحمہ اللہ علیہ قرائے ہیں کہ ۔

آب اندر زرِ سمعتی پہلتی است آب در سمتی ہلاک سمتی است لینی جب تک پانی سمتی کے ار در سرو تو وہ سمتی کو چلا آ ہے ، اور دھکا دیتا ہے ، لیکن وہ اگر پانی سمتی کے اندر داخل ہو جا آ ہے تو وہ سمتی کو ڈبو دیتا ہے۔

دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتیں۔

لندا " زعد " ای کاتام ہے کہ یہ دنیا تمہارے چاروں طرف اور اروگر ورہ،
لیکن اس کی محبت تمہارے دل میں داخل نہ ہو، اس لئے کہ اگر دنیا کی محبت دل میں
داخل ہو می تو پھر اللہ کی محبت کے لئے دل میں چکہ شمیں محمور دے گی، اور اللہ کی محبت دنیا
کی محبت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ حیرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس
اللہ سرو آیک شعر سنایا کرتے تھے، عالمیا حضرت حاجی الداد اللہ صاحب مماجر کی رحمہ اللہ علیہ کے شخ حضرت میں جی تور محمد رحمہ اللہ علیہ کی طرف یہ شعر مضوب فراتے تھے وو
النی کے مقام کا شعر ہے، فراتے کہ ۔

بمر رہا ہے دل میں حب جاد و مال کب ساوے اس میں حب ذوالجالل کب ساوے اس میں حب ذوالجالل بعنی جب اور الجالل بعنی جب اور منصب کی محبت دل میں بعری ہوئی ہے تو پھراس میں اللہ تعالیٰ کی محبت کیے ہا سکتی ہے اس لئے تکم رہ ہے کہ اس دنیا کی محبت کو دل سے نکال دو، دنیا کو نکانا ضرور کی نمیں، نمیکن دنیا کی محبت نکانا ضرور کی دنیا کو نزک کرنا ضرور کی نمیں، نمیکن دنیا کی محبت نکانا ضرور کی ہوتو وہ دنیا نقصان دہ نمیں ہے۔

عام طور پریه بات سمجه میں نسیں آتی که ایک طرف توانسان اس دنیا کو ضروری مجمی معجے، اور اس کی ہمیت بھی ہو، لیکن ول میں اس کی ممبت نہ ہو، اس بات کو ایک مثل سے سمجد کیں۔ آپ جب ایک مکان بناتے ہیں، تواس مکان کے مختلف جھے ہوتے ہیں آیک سونے کا کمرہ ہوتا ہے، آیک ملاقات کا کمرہ ہوتا ہے آیک کھانے کا کمرہ ہوتا ہے وفیرہ وغیرہ، اور ای مکان میں آپ لیک بیت الخلاء بھی بناتے میں اور بیت الخلاء کے بغیروہ مكان ناكمل ب، أكر أيك مكان بواشاندار بنابواب كرے الجمع بيں بيدروم براامچها ب، ڈرائک روم بہت اعلیٰ ہے کھانے کا کمرہ احجات اور بورے کھر میں بردا شاندار اور قیمی تم كافرنيچرلگابوا ، مكراس من بيت الخلاء نسي ، بتائي : كه وه مكان ممل بيا اوحوراب؟ طابرے کہ وہ مکان ناتع ہے، اس لئے کہ بیت الخلاء کے بغیر کوئی مکان بھمل نہیں ہو سکتا، نیکن یہ ہتاہیۓ کہ کیا کوئی انسان امیا ہو گا، کہ اس کا دل ہیت الخلاء ہے اس طرح ا نکابوا ہو کہ ہروفت اس کے وماغ میں میں خیل رے کہ کب میں بیت القلاء جاؤل گا، اور كب اس ميس جيشول كالور كس طرح جيشون كار اور كتني دير جيشون كا أاور كب والى نكون كا، برونتاس كے دل و دماغ يربيت الخلاء جمايا بوابو، ظاہر بے كه كوكى انسان مجی ہیت الخلاء کو اینے ول و وماغ ہر اس طرح سوار نہیں کرے گا اور مجھی اس کو اسے دل میں مکہ نسیں دے گا۔ اگر چہ وہ مانا ہے کہ بیت الخلاء ضروری چیز ہے اس کے بغیر جارہ کارنسیں، لیکن اس سے باوجور وہ اس سے بارے میں ہردفت یہ نسیں سوہے گاکہ یں بیت الخلاء کو مس طرح آراستہ کروں۔ اور آرام دہ بناؤں، اس کے کہ اس بیت لخلاء کی محبت دل میں شیس ہے۔

# ونیاکی زندگی وحوکے ہیں نہ ڈالے

دین کی تعلیم بھی در حقیقت سے کہ سے سلے مل واسباب کا بھی ہے طل ہے کہ وہ سب ضروری تو ہیں، اور ایسے ہی ضروری ہیں جیسے بیت الخلاء ضروری ہوتا ہے لیکن اس کی تکر، اس کی محبت، اس کا خیل دل و دماغ پر سوار نہ ہو جائے، بس دنیا کی حقیقت سے ہے، اس لئے بزر مول نے فرمایا کہ اس بلت کا استحضار بلر بلر کرے کہ اس دنیاکی حقیقت کیا ہے، یہ آیت جو اہمی میں نے آپ کے سامنے تلادت کی ،اس میں اللہ جل شاند نے فرمایا:

" يَا يُهَا النَّامُ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقَّ فَلَا تَعُوَّ مَنَكُمُ الْحَيْوَةُ الدُّنْيَا، وَلَا يَغُرَّ مَنَكُمُ بِاللّهِ الْفَرُورُهِ (سورة الغالم: ٥)

اے لوگو! اللہ كا وعدہ سچاہ، كيا وعدہ ہے؟ وہ وعدہ يہ ہے كہ أيك دن مره كے، اور اس ك سائے بيشى ہوكى، اور پر تمام اقبال كا جواب ويتا ہوگا، لذا ونياوى زندگى تهيس ہر گر و هوك ميں نہ ڈالے، اور وہ و هوك بازيعنی شيطان تهيس اللہ ہے و هوك بن تهيس اللہ ہو و هوك بين شيطان تهيس اللہ و هوك ين نہ ڈالے ..... شريعت كى تعليم يہ ہے كہ و نيا ميں رمو، محراس سے و هوك نه كھائى، اس لئے كہ يہ وار الامتحان ہے، جس ميں بست سے مناظر ايسے بيں جو افسان كا ول بھاتے ہيں اور الى طرف متوجہ كرتے ہيں اس لئے ان ول بھانے والے مناظر كى عبت كو ضاطر ميں نہ لاؤ، اگر د نيا كا ساتہ و سلان جمع ہو بھى كيا تو بھى حرج نہيں، بشرطيكہ ول اس كے ساتھ الكا ہوا نہ ہو۔

# يشخ فريدالدين عطار رحمة الثدعليه

بعض بذے ایے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کو اپی طرف کھینے کے لئے پھو
لطیف قوش ان کے پاس بھی دیتے ہیں، اور ان لطیف قوق کے ہیں کا مقصد یہ ہوتا

ہ کہ اس بندے کو دنیا کی مجت سے نکال کر اپنی مجت کی طرف بلایا جائے۔ حضرت شخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ علیہ جو مشہور بزرگ گزرے ہیں۔ ان کا دائمہ ہیں نے اپ والد ماجد (حضرت مفتی محاجب) تدس اللہ سرو سے سنا، فرمایا کہ شخ فرید الدین عطار بونانی دواؤں اور مطر کے بہت بڑے تاجر تھے، اور اس وجہ سے ان کو الدین عطار "کماجاتا ہے دواؤں اور عطری بہت بڑی دکان تھی۔ کاروبار بہت پھیلا ہوا تھا، اور اس وقت وہ ایک عام دیم کے دنیا دار تاجر تھے، ایک دن دکھان پر بیٹھے ہوئے تھے، اور اس وقت وہ ایک عام دیم کے دنیا دار تاجری دکان تھی۔ کاروبار بہت پھیلا ہوا تھا، اور اس وقت وہ ایک عام دیم کے دنیا دار تاجری ہوئی تھی، است میں ایک مجذوب حم اور دو کان دواؤں اور عطری شیشیوں سے بھری ہوئی تھی، است میں ایک مجذوب حم کا دوریش اور ملک آدی دکان پر آجیا۔ اور دکان میں داخل ہو گیا، اور کھڑا ہو کر

بوری دکان بی بھی اوپر سے ینچے کی طرف دیکھنا، اور بھی دائیں سے بائی طرف ریکھنا، اور دواؤں کا معائد کرتا رہا۔ بھی ایک شیشی کو دیکھنا، بھی دوسری شیشی کو دیکھنا، بحب کانی دیر اس طرح دیکھتے ہوئے گزر می توشیخ فرید الدین نے اس سے پوچھا کہ تم کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا چیز طاش کر رہے ہو؟ اس ورویش نے جواب ویا کہ بس و یہ تی یہ شیشیل دیکھ رہا ہوں، شخ فرید الدین نے پوچھا کہ تمیس پکھ ترینا بھی ہے؟ اس نے جواب دیکونیس، بچھے پکھ ترید ناتونیس ہے۔ بس دیسے ہی دیکھ رہا ہوں، اور پھر اس نے جواب دیکونیس، بچھے پکھ ترید ناتونیس ہے۔ بس دیسے ہی دیکھ رہا ہوں، اور پھر ادھرادھرالمدی میں رکھی شیشیوں کی طرف نظر دوڑا آرہا، بار بار دیکھنا رہا۔ پھر شخ فرید الدین نے پوچھا کہ بھائی! آخر تم کیاد کھ رہے ہو؟ اس درویش نے کہا کہ میں اصل میں ادھی رہا ہوں جب آپ مرس کے تو آپ کی جان کیے نگلے گی؟ اس لئے کہ آپ سے نہاں اتن ساری شیشیل رکھی ہوئی ہیں۔ جب آپ مرنے تکیس کے نور آپ کی روح بھی آیک شیشی میں داخل ہو جائے گی مور کہی آپ مرز کا جو اس کے کہ آپ طرح آپ کی روح بھی آیک شیشی میں داخل ہو جائے گی مور دور اس کو باہر نگلنے کا راستہ کیے طرح کا؟

اب ظاہر ہے کہ شخ فرید الدین، عطار اس وقت چونکہ آیک دنیا وار آجر تھے، یہ باتی سن کر غعر آگیا۔ اور اس ہے کما کہ تو میری جان کی فکر کر رہا ہے۔ تیری جان کی فکر کر رہا ہے۔ تیری جان کی ہے۔ نظے گی؟ جیسے تیری جان نظے گی۔ ویسے میری بھی بکل جائے گی۔ اس وروایش نے جواب ویا کہ میری جان نظنے میں کیا پریشاتی ہے۔ اس لئے کہ میرے پاس تو بچو بھی میں ہے نہ وو کان ہے اور نہ شیشیل ہیں۔ نہ ساز و سائن نیس ہے نہ میری جان تو اس طرح نظے گی ........... بس اناک کر وہ وروایش دو کان کے باہر نے ذین پر لیٹ کیا اور کل شمادت، " اشعدان لاالے، الاالات واستان واس محمد ارسول الله فار روح پرواز کر میں۔

بس! یہ واقعہ ویکمناتھا کہ حضرت می فرد الدین عظار رحمہ اللہ علیہ کے ول پر ایک چوٹ کی کہ واقعہ میں اور اس ایک چوٹ کی کہ واقعہ میں تو دن رات ای ونیا کے کاروبار میں منهمک ہول، اور اس میں لگا ہوا ہول، اللہ تبارک و تعالی کی طرف وصیان منیں ہے، اور یہ ایک اللہ کا بندہ مبک سیر طریقے پر اللہ تعالی کی طرف سے اسرحل، یہ اللہ تعالی کی طرف سے ا

ایک لطیفہ نیبی تھا، جو ان کی ہدایت کا سبب بن کمیا، بس! ای ون اپنا سب کاروبار محمور کر ووسروں کے حوالے کیا، اللہ تعلق نے ہدایت دی، اور ای راستے پر لگ کر اتنے بڑے شنخ بن محصے کہ ونیا کی ہدایت کا سامان بن محصے۔

### حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ

شخ ابراہیم بن او هم رحمة الله علیہ ایک علاقے کے باوشلہ سے رات کو ویکھا کہ ان کے کل کی چھت پر ایک آ دی مثل رہا ہے۔ یہ سیجے کہ شاید یہ کوئی چور ہے۔ اور چوری کی نیت سے بمال آیا ہے، پڑ کر اس سے پوچھا کہ تم اس وقت یمال کمال سے آئے ؟ کیا کر رہے بو؟ دو شخص کمنے لگاکہ اصل میں میرا ایک اونٹ کم جگیا ہے اونٹ تاش کر رہا بہوں، حضرت ابراہیم بن او هم نے فرما یا کہ تمارا دماغ سیجے ہے؟ اونٹ کمال ۔ اور محل کی چھت کمال، اگر تیرا اونٹ کم بوگیا ہے تو پھر جنگل میں جاکر تلاش کر، یمال محل کی چھت پر اونٹ تلاش کر تابوی حمافت ہے تم احمق انسان ہو۔ اس کر، یمال مکل کی چھت پر اونٹ تمیں بل سکا۔ تو پھر اس محل میں خدا بھی نہیں میں اس سکا۔ تو پھر اس محل میں خدا بھی میں رہ کر خدا کو تلاش کرنا اس میں جمافت ہے ۔ بس اس کا یہ کمنا تھا کہ وال پر میں رہ کر خدا کو تلاش کرنا اس سے بودی حمافت ہے ۔ بس اس کا یہ کمنا تھا کہ وال پر میں رہ کر خدا کو تلاش کرنا اس سے بودی حمافت ہے ۔ بس اس کا یہ کمنا تھا کہ وال پر تھی اللہ چوٹ گی، اور سب بادشاہت وغیرہ چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ بہرحال! یہ بھی اللہ تعالی طرف سے آیک المید غیبی تھا۔

#### اس ہے سبق حاصل کریں

ہم جیسے لوگوں کے لئے اس واقعہ سے یہ سبق لیٹا تو درست نمیں ہے کہ جس طرح وہ سب تبجہ چھوڑ چھاڑ کر اللہ تعلل کے دین کے لئے نکل پڑے۔ ہم ہمی ان کی طرح نکل جائیں، ہم جیسے کم ظرف لوگوں کے لئے یہ طرف افقیل کر نامناسب نمیں لیکن اس واقعہ سے جو بات سبق لینے کی ہے وہ یہ گڑانسان کا ول دنیا کے ساز و سامان جی دنیا کے راحت و آرام جی انکاہوا ہو۔ اور صبح سے شام مک دنیا حاصل کرنے کی دوڑ دھوپ میں لگاہوا ہو۔ اور مبح سے شام مک دنیا حاصل کرنے کی دوڑ دھوپ میں لگاہوا ہو۔ ایسے دل میں انکاہوا ہی مجت دل

میں آجاتی ہے تو دنیا کا بیہ ساز و سلمان انسان کے پاس ضرور ہو تا ہے۔ لیکن دل اس کے ساتھ انکانسیں ہو آ۔

#### ميرے والد ماجد اور ونيا کي محبت

میرے والد بابد ( حفرت مولانا مفتی محد شفع صاحب) قدس الله مرور الله تعلی ان کے درجات بلند فرمائے۔ آئین .... الله تعلی نے ہمس ان کی ذات میں شریعت اور طریقت کے بے شار نمونے و کھا دیئے۔ اگر ہم ان کونہ دیکھتے توب بات مجھ میں نہ آتی کہ سنت کی زندگی کیسی ہوتی ہے ؟ انہوں نے دنیا میں رہ کر سب کام کئے، درس و قدریں انہوں کی۔ فتوے انہوں نے تصفیف انہوں کی، وعظ و تبلیغ انہوں نے گریس انہوں کی۔ فتوے انہوں نے کی ۔ اور ساتھ ساتھ اپنے بچوں کا بیت پالنے کے لئے عملااری کے حقوق اداکر نے کے لئے تجارت بھی کی، لیکن بیہ سب ہوتے ہوئے میں عیداری کے حقوق اداکر نے کے لئے تجارت بھی کی، لیکن بیہ سب ہوتے ہوئے میں نے دیکھا کہ ان کے دل میں دنیا کی محبت ایک رائی کے والے کے برابر بھی واضل شیس ہوئی۔

# وہ باغ میرے دل سے نکل ممیا

میرے والد ماجد قدس اللہ مرہ کو چمن کاری کا بہت شوق تھا۔ چنانچہ پاکستان بینے سے پہلے دیو بندی جی بڑے شق سے ایک باغ لگایا، وارا انعلوم دیو بندجی طاز مت کے دوران شخواہ کم اور حمیل زیادہ تھے۔ اس شخواہ سے گزارہ بھی بڑی مشکل سے بوآ تھا۔ لیکن شخواہ سے بڑی انتظام کر کے آم کا باغ لگایا اور اس باغ جی پہلی تمرت کرنے کا مرتبہ پھل آر باتھا، کہ ای سال پاکستان بنے کا اعلان ہو گیا اور آپ نے ہجرت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور ہجرت کر کے پاکستان آ میے اور اس باغ اور مکان پر ہندووں نے بعند کر لیا۔ بعد میں حضرت والد صاحب کی زبان سے اکثر یہ جملہ سنا کہ "جس وان جی نے اس کھر اور باغ سے قدم فکال، اس وان سے وہ باغ اور کھر میرے دل سے فکل میں نے اس مرتبہ بھی بعول کر بھی میہ خیل نیس کے ایک مرتبہ بھی بعول کر بھی میہ خیل نیس آیا کہ میں نے کیا باغ لگایا تھا، اور کیسا کمر بتایا

تھا۔ " وجد اس کی میہ تھی کہ بیہ سارے کام ضرور کئے تھے۔ لیکن ان کامتعد اواء حق تھا۔ اور دل ان کے ساتھ انکا ہوانہیں تھا۔

### دنیا ذلیل ہو کر آتی ہے۔

سادی عمر حضرت والد صاحب رحمة الله علیه کایه معمول و یکھا کہ جب بہمی کوئی فخص سمی چیز کے بارے میں بلاد چہ آپ سے جھڑا شروع کر آبو والد صاحب آگر چہ حق پر ہوتے۔ لیکن بیشہ آپ کایہ معمول و یکھا کہ آپ اس سے فرماتے کہ ارے بھائی جھڑا چھوڑ و ، اور یہ چیز لے جاؤ۔ اپناحق چھوڑ و سیتے ، اور حضور اقدس معلی الله علیه وسلم کا یہ ارشاد سایا کرتے ہے کہ :

انان عيد ببيت في دبض الجنة لمن ترك الميل وال كال معقا

(ابو واؤد ، مُنْب الاوب ، بلب في حسن البخلق ، حديث تمبر ٠٠٠٠)

حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرایا میں اس فخص کو جنت کے اطراف میں کمر دلانے کا ذمہ دار ہوں، جو حق پر ہونے کے بادجود جھڑا چھوڑ دے ..... حضرت والد صاحب کو ساری عمراس مدیث پر عمل کرتے ہوئے دیکھا ..... بعض او قاب ہمیں بیہ تر دو ہوآ کہ آپ حق پر بتھے۔ اگر اصرار کرتے تو حق ل بھی جاتا۔ لیکن آپ چھوڑ کر الگ ہو جو آگے۔ بھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ونیا عطافر الی، اور ایسے لوگوں کے پاس دنیا ذلیل ہو کر جاتے۔ بھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ونیا عطافر الی، اور ایسے لوگوں کے پاس دنیا ذلیل ہو کر آتی ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ :

اتته الدنيا ومى راغمة

(این ماجہ، کتاب الزحد، باب الہہ بلدنی، حدیث نمبر ۳۱۵۷) مرتبہ اس دنیاکی طلب ہے منہ پھیر لے توانثہ تعانی اس کے پاس

یعن جو محض ایک مرجبہ اس دنیا کی طلب سے مند مجھیر لے توانلہ تعالیٰ اس کے پاس ریتا ذلیل کر کے لاتے ہیں۔ وہ دنیا اس کے پاؤں سے کلی پھرتی ہے، لیکن اس کے دل میں اس کی محبت نسیں ہوتی۔

### ونیا مثل سائے کے ہے

کمی فحض نے دنیائی بری اٹھی مثال دی ہے، قربایا کہ دنیائی مثال ای ہے جیسے انسان کا سایا، اگر کوئی فحض چاہے کہ جیں اپنے سائے کا تعاقب کروں، اور اس کو پکر اوں ۔ قو بتیجہ یہ وگاوہ اپنے سائے کے بیچے جتناووڑے گا۔ وہ سائے ہے منہ موڑ کر اس جائے گا۔ بھی اس کو پکر شیس سکے گا۔ لیکن اگر انسان اپنے سائے ہے منہ موڑ کر اس کی خلف سست میں دوڑنا شروع کر وے قو پھر سائیہ اس کے پیچے بیچے آئے گا ..... اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بھی ایسانی بنایا ہے کہ اگر دنیا کے طالب بن کر اور اس کی محبت دل میں لے کر اس کے پیچے بھاکو سے قووہ دنیا تم ہے آگے آگے بھا ہے گی ۔ تم بھی اس کو پکر شیس سکو گے۔ لیکن جس دن ایک مرتبہ تم نے اس کی طلب سے منہ موڑ لیا۔ قو پھر دکھو سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سمل طرح ذلیل کر کے لاتے ہیں ہے شار مثالیں ایسی بوئی ہیں کہ دنیا اس کے پاس آئی ہے۔ اور وہ اسکو نمو کر ملہ دیتا ہے۔ لیکن پھروہ و دنیا پھر بھی پاؤں میں کرتب ہے دل سے اس دنیائی طلب سے منہ موڑنا ضروری سے بھی ہائی حقیقت شخصے دل سے اس دنیائی طلب سے منہ موڑنا ضروری ہیں ہوئی ہے۔ اور یہ بات دنیائی حقیقت شخصے سے حاصل ہوئی ہے۔ اور دیائی حقیقت حضور میں بیان فربا دی۔ ان احادیث کو بڑھ کر دنیائی حب دل کے اس میں میں میں ان فربا دی۔ ان احادیث کو بڑھ کر دنیائی حب دل کے اس میں میں میں دنیائی طلب سے منہ موڑنا کو کو بڑھ کر دنیائی حب دل سے میں میان فربادی۔ ان احادیث کو بڑھ کر دنیائی حب دل کے اس میں میں دنیائی حب دل کے اس میں میں دنیائی حب دل کے گائے کو بڑھ کر دنیائی حب دل سے میں میان فربادی۔ ان احادیث کو بڑھ کر دنیائی حب دل سے میں میں دنیائی دیں دنیائی دنیائی کو بڑھ کر دنیائی حب دنیائی خواہد کی کھر کرنی کی جائے۔

### بحرین سے مل کی آ مہ

عن عموبات عوف الانصادى وضحالة عنه الندوسول الله مسلم بعث عبيدة بن الجواح وضحات تعاليظ معليه وسلم بعث عبيدة بن الجواح وضحات تعاليظ الحا البحرين - النام - (ميح بمثلى، مديث نبر ١٣٢٥)

حفرت عمر بن عوف انصاری رضی الله عنه فراتے ہیں که حضور الدس صلی الله علیہ وسلم فی حضور الدس صلی الله علیہ وسلم فے حضور الدس عبیدہ بن جراح رضی الله عنه کو بحرین کا گور نر بناکر بھیجااور ان کو یہ کام بھی سپرد کیا کہ وہاں کے کفار اور مشرکین پر جو جزیہ اور نیکس واجب ہے وہ ان سے وصول کر کے لایا کریں ، چنانچہ ایک مرتبہ یہ بحرین سے نیکس اور جزیہ کا مال لے کر مدینہ

طنیب حاضر ہوئے، وہ مال نفتری کی شکل میں ہمتی ہو آتھا، کیڑے کی شکل میں ہمی ہو آتھا۔ حضور مسلی الله علیه وسلم کا معمول به تفاکه وه جزید کابل محابه کرام کے درمیان تنسیم فرما دیا کرتے تھے چنانچہ جب مجمد انساری سحابہ کو پید چلا کہ حضرت عبیدہ بحرین ہے مال لائے ہی تو وہ انساری محابہ تجرکی نماز میں مسجد نبوی میں حاضر ہو سکتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخرى نماز سے فارغ ہوكر والى ممرى طرف تشريف في جانے سكے تووہ انسارى محاب حضور اقدى صلى الله عليه وسلم كے سامنے أي في اور زبان سے محمد نسيس كما، ملئے آنے کا مقعد یہ تھاکہ ج مل بحرین سے آیا ہواہے وہ ہمارے ورمیان تعقیم فرما دیں .. .. یہ وہ زمانہ تھاجس میں محابہ کرام ننگ وستی کی انتہاء کو پینچے ہوئے تتے ، کئی کئ وقنول كے فاتے كزرتے تھے، يہننے كو كيزا موجود نسيس تما۔ انتيائي تنظى كازمانہ تما .... جب حسور الدس ملی الله علیه وسلم نے ان محابہ کو ویکھا کہ اس طرح سامنے آمیے ہی تو آپ نے جسم فرمایا، اور سمجھ مھے کہ میہ حضرات اس مال کی تعشیم کامطالبہ کر رہے ہیں.... بھر آب مسلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرہا یا کہ میزے خیل میں تم کو بد معلوم ہو حمیا کہ عبيده بن جراح بحرين سے مجمد سلان لے كر آئے ہيں، انسوں نے جواب دياكہ جي بال! يارسول الله! حضور صلى الله عليه وسلم نے يملے توان سے بيه فرمايا كه خوشخبرى س لوكه حميس خوش كرف والى چيز المن والى ب، وو ملى حميس بل جائك كا

تم پر فقرو فاتے کا اندیشہ نہیں ہے

لیکن آپ صلی الله علیه وسلم نے یہ محسوس فرمایا که صحابہ کرام کااس طرح آنا، اور اپنے آپ کواس کام کے لئے پیش کرنا، اور اس بات کاانظار کرنا یہ بال ہمیں ملنے والا ہے، یہ عمل کمیں ایکے دل میں ونیاکی محبت پیدا نہ کر دے، اس لئے آپ نے ان کو خوش خبری سنانے کے فور اُبعد فرما و یا کہ:

> فوالله مالفقرا ختى عليكم، ولكنى اختى ان تبسط السدنيا عبيكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنا فسوحا كما تنافي

> > فتهلكم كمااهلكتهعه

(ميح بخلى، كلب الركل، بلب ما بعدر من زهرة الدنيا والتنافس فيها، رقم ١٣٢٥)

خداکی متم، مجمعے تہارے اور فقرو فاقے کا اندیشہ نہیں ہے، یعنی اس بات کا اندیشہ نہیں ہے کہ تہارے اور فقرو فاقہ گزرے گا۔ اور تم بحک عیشی کے اندر جانا ہو جاتا گے۔ اور تم بحک عیشی کے اندر جانا ہو جاتا گے۔ اس النے کہ اب توابیا زمانہ آنے والا ہے کہ انشاء اللہ مسلمانوں میں کشادگی اور فرافی ہو جائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ امت کے جمعے کا سارا فقر وفاقہ خود حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم جمیل مجھے۔ چنا نچہ حضرت عائشہ رمنی اللہ عنها فراتی ہیں کہ خمن تمن مینے تک ہمل سے محرمی آگ نہیں جاتی تھی۔ اور اس وقت مارا کھانا صرف دو چزوں پر مشمل ہو آتھا، ایک مجور اور ایک پائی۔ اور سرکار دو عالم مسلی مائلہ علیہ وسلم سے بھی دو وقت پیٹ بھر کر روئی تناول نہیں فرائی، گندم تو میسری نہیں، الله علیہ وسلم جمیل ملی اللہ علیہ وسلم جمیل ملے۔

### صحابہ کے زمانے میں ننگ عیشی

حفرت عائشہ رسی اللہ عنها فراتی ہیں کہ اس زمانے ہمارایہ حل تھاکہ ایک مرتبہ
ہمارے کمر جس چینٹ کا کہڑا کہیں سے تھے جس آگیا۔ یہ ایک خاص سم کا نقش و نگار
والاسوتی کپڑا تھا۔ اور کوئی بست زیادہ قیمتی کپڑا نہیں تھا۔ حین پورے مدید منورہ ہیں جب
مجمی کسی کی شادی ہوتی، اور کسی عورت کو دلس بنایا جانا تواس وقت میرے پاس یہ فرمائش
آتی کہ وہ چینٹ کا کپڑا عالم یہ ہمیں وے ویس۔ آکہ ہم اپی دلس کو پسنا میں۔ چنانچہ
شادیوں کے موقع پر وہ کپڑا دلنوں کو پسنایا جانا تھا ..... بعد میں حضرت عاشہ رمنی اللہ
عنها فرما تی تقییں کہ آج اس جیسے بست سے کپڑے بازاروں میں فروخت ہور ہے ہیں۔
اور وہی کپڑا آج اگر ہیں ہی بائدی کو بھی وہی ہوں تو وہ بھی ناک منہ چڑھاتی ہے کہ میں تو
اور وہی کپڑا آج اگر ہیں ہی بائدی کو بھی وہی مضور صلی الله علیہ وسلم کے زمانے میں سنی
سی کپڑا نمیں پسنتی۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضور صلی الله علیہ وسلم کے زمانے میں سنی

یہ دنیا حمہیں ہلاک نہ کر دے

اس کتے حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا کہ آئندہ زیانے میں اوا آتوامت پر

عام نفرہ فاقد نیں آئے گا۔ چنانچہ سلمانوں کی پوری آریخافماکر دیکہ لیجئے کہ حضور مسلی القد علیہ وسلم کے زمانے کے بعد عام فقرہ فاقد نیس آیا، بلکہ کشادگی کا وور آیا چاا گیا، اور آپنج زمانیاکر اگر مسلمانوں پر فقرہ فاقد آبھی گیاتواس فقرہ فاقد سے جھے نقصان کا اندیشہ نیس ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگاکہ دنیاوی تکلیف ہوگی، لیکن اس سے گمرای پھیلنے کا اندیشہ نیس ہوگا۔ البتہ اندیشہ اس بات کا ہے کہ تممارے اوپر دنیا اس طرح پھیلا دی جائے گئی جس طرح پھیل استوں پر پھیلا وی گئی اور تممارے چاروں طرف دنیا کے سازہ جائے گئی جس طرح پھیل استوں پر پھیلا وی گئی اور تممارے چاروں طرف دنیا کے سازہ سالن اور مل و دولت کے انبار سکے ہوں کے اور اس وقت تم ایک دومرے سے ریس کرد کے اور ایک دومرے سے ریس کرد کے اور ایک دومرے ہے انبار گئی ہوں کے اور اس وقت تم ایک دومرے ہیں کرد کے اور ایک دومرے باس شخص کا جیسا بھلے ہو جائیں۔ بلکہ اس شخص کا جیسا بھلے ہو جائیں۔ بلکہ اس شخص کی جیسی کار ہے، میرے باس کسی ویسی ہو جائیں۔ بلکہ اس خص کی بیسی کرد ہو گئی جی دیا تمہیں اس طرح بلاک کر دیا۔

### جب تمارے نیج قالین بھیے ہوں گے

ایک اور روایت بی آباب که ایک مرتبه حضور اقدی مسلی الله علیه وسلم تشریف فرمات که آب نے سحابہ کرام ہے فرمایا که اس وقت تهدا اکیا حال ہوگا جب ته ہدے نیج قالین بچھے ہول مے ؟ صحابہ کرام کو حضور مسلی الله علیه وسلم کی اس بات پر بہت تعجب ہوا کہ تالین تو بہت و ورکی بات ہے ہمیں تو بیٹنے کے لئے کمجور کے بتوں کی چمائی ہمی میسر مسلی نشیں ہے، نظے فرش پر سونا پڑتا ہے، لنذا قالین کمال ، اور ہم کمال ؟ چنانچہ حضور مسلی الله علیہ وسلم ہے سوال کیا کہ یارسول الله !

انا لنا الا تمار، قال انها ستكون

قالین ہمارے پاس کمال سے آئی سے۔ حضور معلی الله علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اگرچہ آج تو تہمارے اللہ علیہ وسلم کے جب تمہمارے اللہ تالین ہوں ہے۔ پاس قالین نہیں ہیں۔ لیکن وہ وقت آئے والا ہے جب تمہمارے پاس قالین ہوں گے۔

(ميم بخلى، كلب المناقب، بلب ولائل النبوة، مديث نمير ٣١٣)

اس کے حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم بر نقر کا اندیشہ نسیس ہے لیکن جھے اس وقت کا ڈر ہے جب تهارے بنچ قالین بچھے ہوں سے اور ونیادی ساز و سالان کی رمل پیل ہو گی اور تمسارے جاروں طرف دنیا پھیلی ہوئی ہوگی اس وقت تم کمیں الله تعالى كو فراموش نه كر دو، اور اس وقت تم ير تميس ونيا غالب نه آ جائے۔

### جنت کے رومال اس سے بمتر ہیں

حدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے یاس شام سے رہیٹی کپڑا آخمیا، ایسا کپڑا سحابہ کرہم نے اس سے پہلے تمہی نہیں دیکھا تھا، اس لئے محابہ کرام اٹھ اٹھ کر ہاتھ لگا کر اس کو دیکھنے لگے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھاکہ محابہ کرام اس کپڑے کواس طرح دیکے رہے ہیں تو آپ نے فیرا ارشاد فرا<u>یا</u>کہ

'لمناديل سعدين معاذ في الجنة افعثل من هذا"

(میم بخلری، کتاب بدء البخلق باب ماجاء فی صنة البینة، مدیث تمبر۳۲۳۹) ''کیااس کپڑے کو دیمے کر حمیس تعجب ہورہا ہے اور کیا یہ کپڑا تمہیں بہت پند آ رہا ہے؟ ارے سعد بن معاذ رمنی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو روبال عطا فرمائے ہیں وہ اس کیڑے سے تمیں زیادہ بهترہیں۔ محویا کہ آپ نے فورا و نیا ہے محاب کرام کی توجہ ہٹا کر آخرت کی طرف متوجہ فرمایا، تمیں ایسانہ ہو کیہ ونیا کی محبت حمہیں و حوے میں ڈال دے اور تم آخرت کی تعتوں سے عائل ہو جاؤ، قدم قدم پر حضور اقدس ملی الله علیه وسلم نے محابہ کی ممنی میں بد بات ڈال دی کہ بد دنیا بے حقیقت ہے ، بد دنیا نا پائیدار ہے اس ونیا کی لذخیں، اس کی تعتیں سب فانی ہیں اور یہ دنیا وال انگانے کی چیز

یوری دنیامچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں

ایک حدیث بی حضهر اقدی صلی الله علیه وسلم نے قرمایا که

" لوكانت المدنيانغدل عندالله جناح بعوضة ماسقى كالمؤامنها شربة " ( ترذی، کتاب الزحد ، بآب بامیاء فی موان الدنیا علی الله ، معیث تبر ۲۳۳۲۱)

بین آگراس دنیای حقیقت الله جارک و تعلق کے زریک چھر کے ایک پر کے برابر
بی ہوتی توکس کافر کو دنیا سے پانی کا ایک محونٹ بھی نہ دیا جا آ۔ لیمن تم دیکے دہ بوکہ
دنیا کی دولت کافروں کو خوب مل رہی ہے اور وہ خوب حرب ازار ہے جیں باوجو دیہ کہ وہ
لوگ اللہ تعلق کی بافر بانی کر رہے ہیں، اللہ تعلق کے خلاف بعناوت کر رہے ہیں، مگر پھر بھی
دنیان کو کی بوئی ہے۔ اس لئے کہ یہ و نیااللہ تعلق کے نزدیک ہے حقیقت ہے پوری دنیا
کی حیثیت مجھر کے ایک پر کے برابر بھی تسیں ہے آگر اس کی حیثیت مجھر کے پر کے برابر
بھی بھرتی تو کافروں کو ایک محونٹ بانی بھی نہ و یا جاآ۔

ایک مرتبہ حضور اقدا سلی افلہ علیہ وسلم سحابہ کرام کے ساتھ ایک راستے ہے گزر رہے تھے، راستے بی آپ نے ویکھاکہ ایک بکری کامرا ہوا کان کنا کیہ پڑا ہوا ہے، اور اس کی براہ کی براہ ہوا گان کنا کیہ پڑا ہوا ہے، اور اس کی براہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سمالہ کرام سے پرچھا کہ تم بی سے کون فخص اس مردہ بچے کو آیک درہم بی تریدے گا؟ سحابہ کرام نے قربایا کہ بارسول افلہ! یہ پی اگر زعرہ بھی ہو آ تب بھی کوئی فخص اس کو ایک درہم میں لینے کے لئے تیار نہ ہوتا، اس لئے کہ یہ میب دار بچہ تھا۔ اور اب توب مردہ ہے۔ اس انٹی کو لئے کرہم کیا کرینگے ؟ اس کے بعد آپ نے فربایا کہ، یہ سالی دنیاور اس کے ال و دولت افلہ توالی کے نزدیک بس سے زیادہ بے حقیقت اور ب حقیقت اور ب

### ساری دنیاان کی غلام ہو حمی

حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بلت صحابہ کرام کے ولوں میں بھادی کہ ونیا سے دل مت لگالو، دنیا کی طرف رغبت کا اظہار مت کرو، ضرورت کے وقت دنیا کو استعمال مضرور کرو، لیکن محبت نہ کرو، میں وجہ ہے کہ جب دنیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین کے دل سے لکل مخی ہو پھر اللہ تعالیٰ نے سلمی دنیا کو ان کا غلام بنا دیا، کسسرای ان کے قدموں میں آکر ڈھیر ہوا، اور کسسرای ان کے قدموں میں آکر ڈھیر ہوا، اور انسوں نے ان کے بال و دوات کی طرف نظر اٹھا کر نمیں دیمی۔

#### شام کے گورز حضرت عبیدہ بن جراح

حضرت عمرد منی اللہ تعالی عندے ذیائے میں حضرت عبیدہ بن جراح رمنی اللہ عند کوشام کا گور زبناہ یا گیا، اس لئے کہ شام کا اکثر علاقہ انہوں نے بی فتح کیا تھا، اس وقت شام ایک بہت بڑا علاقہ تھا آج اس شام کے علاقے میں چار مملک میں بعنی شام ، اردن ، فلسطین ، لبنان اور اس وقت بیہ چاروں ال کر اسلامی ریاست کا ایک صوبہ تھا اور حضرت عبیدہ رمنی اللہ عند اس کے گور زہتے اور شام کا صوبہ بڑا زر خیز تھا۔ مال و دولت کی ریل تیل تھی ۔ اور روم کا پہندیدہ اور جہت علاقہ تھا، حضرت عمرر منی اللہ تعالی عند مدید منورہ میں بیٹھ کر سام سے الم اسلام کی کمان کر رہے تھے ، چنانچہ وہ آیک مرتبہ معاقد کے منورہ میں بیٹھ کر سام سے عالم اسلام کی کمان کر رہے تھے ، چنانچہ وہ آیک مرتبہ معاقد کے گئے شام کے دورہ کے دوران آیک مرتبہ حضرت عمرر منی الله عند نے شام کے دورہ کے دوران آیک مرتبہ حضرت عمر رمنی الله عند نے فرایا کہ اے ابو عبیدہ ، میرا ول چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائی کا گھر دیکھوں ، جمال تم رہتے ہو۔

حفزت عمرر منی اللہ عنہ کے ذہن میں یہ تھا کہ ابو عبیدہ استے بڑے موے کے گور نرین محتے ہیں اور یمال مال و دولت کی ریل پیل ہے اس لئے ان کا کمر دیکمنا چاہیے کہ انہوں نے کیا پچھ جمع کمیا ہے۔

# شام کے گورنر کی رہائش مکاہ

حفرت ابر عبیده رمنی الله عند نے جواب دیا کہ امیر الموسین! آپ میرے کمرکو
دیکھ کرکیا کریں ہے اس لئے کہ جب آپ میرے کھرکو دیکھیں ہے آپ آنکھیں نچ زنے
کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا، حفرت حمر فلروق رمنی الله عند نے اصرار قربایا کہ میں دیکھنا
چاہتا ہوں۔ چٹانچہ حفرت ابو عبیدہ امیر الموسین کو لے کر چلے، شرکے اندر سے گزر
رہے تھے، جاتے جاتے جب شرکی آبادی ختم ہوگئی تو حفرت عمرر منی الله عند نے پوچھا
کہ کماں نے بارہ ہو؟ حفرت ابو عبیدہ نے جواب دیا کہ بس اب تو قریب ہے۔ چنانچہ
بورا دمشق شرج دنیا کے بل واسباب سے جک مک کر دہاتھا، گزر کیاتو آخر میں اس جس رہتا

ہوں، جب حضرت فارق اعظم رضی اللہ عنہ اندر واغل ہوئے تو چاروں طرف نظریں معماکر دیکھاتو وہاں سوائے ایک مصلے کے کوئی چیز نظر نہیں آئی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ منے ہو؟ یہاں تو کوئی ساز و سلان، رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اے ابو عبیدہ! تم اس میں رہتے ہو؟ یہاں تو کوئی ساز و سلان، کوئی برتن، کوئی کھانے پہنے اور سونے کا انتظام میجہ بھی نہیں ہے، تم یہاں کمیے رہتے ہو؟

انہوں نے جواب دیا کہ امیرالموسنین افحد للہ میری ضرورت کے سارے سالن میسری سید سے اس پر سوجاتا ہوں اور وات کواس پر سوجاتا ہوں اور وہ پالے میسری سید سے اس پر فمالہ پڑھ لیزا ہوں ، اور وات کواس پر سوجاتا ہوں اور وہ بیالہ ہاتھ اور وہ بیالہ نکال کر دکھایا کہ امیرالموسنین ، برتن سے ہے ، حضرت فاروق اعظم رصی اللہ عند نے جب اس برتن کو و کھاتواس میں پانی بحرا ہوا تھا اور سوکی روئی کے کلاے بھی ہوتے تھے ، اور اس برتن کو و کھاتواس میں پانی بحرا ہوا تھا اور سوکی روئی کے کلاے بھی ہوتے تھے ، اور پر حضرت ابو عبدہ نے فرایا کہ امیرالموسنین ، میں ون رات تو حکومت کے سرکاری کاموں میں معروف رہتا ہوں ، کھانے وغیرہ کے انتظام کرنے کی فرصت نہیں ہوتی آیک خاتون میرے لئے دو تین دن کی روئی آیک وقت میں بکا دیتی ہے ، میں اس روئی کور کھ لیتا خاتون میرے لئے دو تین ون کی روئی آیک وقت میں ڈبو ویتا ہوں اور دات کو سوتے وقت میں اور جب وہ سوکھ جاتی ہے تومی اس کو پانی میں ڈبو ویتا ہوں اور دات کو سوتے وقت کھالیتا ہوں۔ (سیرا مان انسان میں اس کو پانی میں ڈبو ویتا ہوں اور دات کو سوتے وقت کھالیتا ہوں۔ (سیرا مان انسان میں اس کو پانی میں ڈبو ویتا ہوں اور دات کو سوتے وقت کھالیتا ہوں۔ (سیرا مان انسان میں اس کو پانی میں ڈبو ویتا ہوں اور دات کو سوتے وقت کھالیتا ہوں۔ (سیرا مان انسان میں اس کو بانی میں دیں کھالیتا ہوں۔ (سیرا مان انسان میں اس کو بانی میں دیا ہوں اور دات کو سوتے وقت کھالیتا ہوں۔ (سیرا مان انسان میں اس کو بانی میں دیا ہوں اور دات کو سوتے وقت کھالیتا ہوں۔ (سیرا مان انسان کو سوتے وقت کھالیتا ہوں۔ (سیرا میں انسان کو انسان کو سوتے وقت کھالیتا ہوں۔ (سیرا مان انسان کو انسان کو سوتے وقت کھالیتا ہوں۔ (سیرا مان کو انسان کو انسان کو سوتے وقت کھالیتا ہوں۔ (سیرا مان کو انسان کو سوتے وقت کھالیتا ہوں۔ (سیرا مان کا کو سوتے وقت کھیں کو سوتے وقت کھالیتا ہوں۔ (سیرا مان کو سوتے وقت کھیں کو سوتے وقت کھیں کو سوتے وقت کھیں کو سوتے وقت کھیں کو سوتے وقت کو سوتے وقت کھیں کو سوتے وقت کھیں کو سوتے وقت کھیں کو سوتے وقت کھیں کو سوتے وقت کو سوتے وقت کھیں کو سوتے وقت کھیں کو سوتے وقت کو سوتے وقت کھیں کو سوتے وقت کھیں کو سوتے وقت کھیں کو سوتے وقت کھیں کو سوتے وقت کو سوتے وقت کھیں کو سوتے وقت کو سوتے وقت کو سوتے وقت کھیں کو سوتے وقت کو س

#### بازار سے گزرا ہوں ، خریدار نہیں ہوں

حفرت فاروق اعظم رصی افقہ عند نے میں حالت دیکھی تو آگھوں میں آنسو آ محے، حفرت ابو عبیدہ رضی افقہ عند نے فرایا اسر الوسنین، میں تو آپ سے پہلے ہی کدر ہا تھا کہ میرا مکان دیکھنے کے بعد آپ کو آئکھیں نچوڑ نے کے سوا پچھ حاصل نہ ہوگا۔ حفرت فاروق اعظم رضی افقہ عند نے نہایا کہ اے ابو عبیدہ! اس دنیا کی ریل پیل نے ہم سب کو بدل دیا، محر خداکی قتم تم دیسے بی ہوجیسے رسول افقہ صلی افقہ علیہ وسلم سے زمانے میں تھے، اس دنیا نے تم پر کوئی اثر نہیں ڈالا۔ حقیقت میں ہی اوگ اس کے معمدات ہیں بازار سے حزرا ہوں، خریار نمیں ہوں ساری دنیا آکھوں کے سامنے ہے، اس کی دلکشیاں بھی سامنے ہیں اور اس کی رعنائیاں بھی سامنے ہیں اور دوسرے لوگ جو دنیا کی ریل بیل میں گھرے ہوئے ہیں وہ سب سامنے ہیں لیکن آکھوں میں کوئی بچانسیں ہے، اس لئے کہ اللہ جل جاالہ کی محبت اس طرح دل پر چھائی ہوئی ہے کہ ساری دنیا کے جگ کمک کرتے ہوئے مناظر دموکہ نمیں دے سکتے، اللہ تعالی کی محبت ہر دفت دل و دماغ پر مسلط اور طاری ہے، ہمارے حضرت مجذوب صاحب رحمة اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ب

> جب مر نمایاں ہوا سب چمپ مے تارے تو بھی کو بمری برم میں تنا نظر آیا

(مجذوب)

یہ صحابہ کرام سے جن کے قدموں میں و نیازلیل ہو کر آئی۔ لیکن و نیاکی محبت کو ول میں مبکہ نیس و نیاکی محبت کو ول میں مبکہ نیس دی۔ حقیقت میں یہ نہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی۔ آپ سے بار بار محابہ کرام کو و نیاکی حقیقت کی طرف متوجہ کیا۔ اور بار بار و نیاکی بے ثباتی کی طرف اور عذابوں کی طرف متوجہ کیا جس سے قرآن الرف اور دائی نعتوں اور عذابوں کی طرف متوجہ کیا جس سے قرآن و حدیث بھرے ہوئے ہیں۔

#### ایک دن مرناہے

انسان ذراسوچ توسی توبید دنیا کس وقت تک کی ہے ایک ون کی، دو دن کی، آئین دن کی، کسی کوپت ہے کہ کس ہیں اس دنیا میں رہوں گا؟ کیااس کو یقین ہے کہ میں اس کے کہنے گئے گئے لئے اندو رہوں گا؟ بوے سے بردا سائنس دان ، بوے سے بردا فلنی، بزے سے بردا فلنی، بزے سے بردا فلنی ہیں ہے کہ اس دنیا کی زندگی کتن ہے؟ لیکن اس کے باوجود انسان ونیا کا ساز و سامان اکھنا کرتے میں لگا ہوا ہے اور دن رات دنیا کی دوڑ دھوپ کی ہے اور مین جا تھا کہ کہ کا کس باور جس دن بادوا آ ہے گاسب دھوپ کی ہے اور جس دن بادوا آ ہے گاسب کہ چھوڑ کر چلا جائے گا کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی۔

'' دنیا'' دھوکے کا سامان ہے

لندا قرآن کریم کی مد آیت:

" وَمَا الْحُيِّوةُ الدُّنْكَ إِلَّا مَثَاعُ الْعُزُورِ"

(سورة مديد، ۲۰)

سے ہتاری ہے کہ دنیادی زندگی دھوکے کاسوداہے ہیں دھوکے کے سودے جن
اس طرح نہ بر جاتا کہ وہ حمیس آخرت سے غافل کر دے اس دنیا سے ضرور گزرو گراس
سے دھوکہ نہ کھاؤاکر بیہ بات دل میں از جائے تو پھر چاہے تساری کوفسیاں کھڑی ہوں یا
بینظے ہوں یا بل ہوں۔ یا دنیا کا ساز سالن ہو یا بل و دولت ہواور بحک بیلنس ہولیکن ان
کی محبت دل میں نہیں ہے تو پھر ذاجہ ہوالحمد نشہ پھر حمیس زحد کی نعمت عاصل ہے۔
الم غزالی رحمۃ اللہ علیہ فراتے ہیں کہ سب سے زیادہ خسارے کا سودا اس
مختص کا ہے جس نے دنیا میں کمایا تو پھے بھی نہیں اور قلاش ہے گر دل میں دنیاکی محبت
ہمری ہے تواس مخفص کو زحد حاصل نہیں ہے اس کو زاحد نہیں کمیس مے اس لئے کہ دنیا
کی عشق و محبت میں برتانہ ہے اور ایسامخفس بورے خسارے میں ہے۔

### "زهد" كيے حاصل مو؟

اب موال ہے ہے کہ یہ چزکیے حاصل ہو؟ اس کے حاصل کرنے کا طریقہ ہے کہ انسان قرآن و حدیث کے ان ارشادات پر غور کرے اور موت کااور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں ہونے کا مراقبہ کرے اور آخرت کی نعتوں کا، آخرت کے عذاب کا، ونیا کی سامنے ہیں ہونے کا مراقبہ کرے اور آخرت کی نعتوں کا، آخرت کے عذاب کا، ونیا کی بے ثبی کا مراقبہ کرے اور اس کے لئے روزانہ پانچ دس منٹ کا وقت نکائے۔ اس سے رفتہ رفتہ دنیا کی محقیقت سجھنے کی رفتہ رفتہ دنیا کی محقیقت سجھنے کی تو نیا کی محتاد کی تو نیا کی محقیقت سجھنے کی تو نیا کی محتاد کی تو نیا کی تو نیا کی محتاد کی تو نیا کی تو نی

فَآخِرُكَ عُوَانَا ٱللِلْحَتْ لُدَيِثْمِ آتِ الْعَالِمِينَ



خطاب: جسنس حضرت مولانا مفتى عمر تق عناني رطابيم العالى

منبط و ترتیب: محمد عبدالله میمن

تاریخ وقت: ۲ متمبر ۱۹۹۱م بروز جمعه، بعد نماز مغرب

مولاناروی فرماتے ہیں کہ ونیاجب تک انسان کے اردگر دہے، اسکے چاروں طرف ہے، اور انسان اس سے اپی ضرور یات پوری کر رہاہے۔ کھارہا ہے، لی رہاہے، کمارہا ہے، اس وقت تک وہ اس کے لئے بمترین مرمایہ زندگی ہے، اور وہ خیرہ اور فضل اللہ ہے، لیکن جس روزیہ ونیااردگر وہ ہٹ کر دل کی کشتی جس اس طرح داخل ہو گئی کہ ہروقت اس کی مجب، اس کی فکر، اس کا خیال اس طرح اس کے دل و دماغ پر چھا کیا کہ بس! اب اس کے سوا کوئی خیل نہیں ویتا۔ اس کے سواکوئی خیل نہیں آبا۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ ونیا تہیں تباہ کر ہی ہے۔ پھریہ دنیا "متاع الخرور" ہے پھریہ دنیا فتنہ ہے، یہ ونیا تہیس تباہ کر ہی ہے۔ پھریہ دنیا "متاع الخرور" ہے پھریہ دنیا فتنہ ہے، یہ ونیا تروار ہے اور اسکے طلب محد کے ہیں۔

# کیا مال و دولت کا نام دنیا ہے؟

الحمد لله خمدة ونستعينه ونستغفر ونومن به و نتوكل عليه، ونعرة بالله من شرور انفهنا ومن سيئات اعمالنا من يهدة الله فلا مضل له ومن يضلله فلاها وقف و الشهدان لاالله وحدة لا شريك له والشهدان سيدنا و سندنا وشفيعنا ومولانا محمد آعبدة ورسوله صلات تعالى عليه وعلى آله و اصحابه وبارك وسلعتسليمًا كثيرًا كثيرًا .

امابعد! فاعرف بالشه من الشيطان الرجسيم، بسسم الله الرحم في الرحسيم وابتغ ف ما اتاك الله الدار الاخرة ، ولا تنس نميبك من الدنيا واحست حما احسن الله المناد ف الارض ، ان الله لا يجب المنسدين . احسن الله المناد ف الارض ، ان الله لا يجب المنسدين . (مورة القمعي : 22)

عمن بالله صدت الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى المتحرديم. وغن على ذالك من الشاهدين والمشاكرين والحمد لله دب العالمين.

یررگان محترم و برادران عزیز، آبھی جو آبت میں نے آپ کے سامنے تااوت کی ہے۔ اس کی تھوڑی می تشریح طور پر اپی ہے۔ اس کی تھوڑی می تشریح اس مختروقت میں کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعلق میح طور پر اپی ر نسائے کالمہ کے مطابق بیان کرنے کی توثیق عطافرائے، آمین۔

#### آیک غلط فنمی

اس آیت کا آخاب میں نے اس کے کیا کہ آج ایک بمت بوی بلط منی ایتھے فاصے پڑھے کھے لوگوں میں بھی کٹرت کے ساتھ پائی جاتی ہے اور اس فلط فنی کا بداوی اور اس کا ازالہ قر آن کر یم کی اس آیت میں کیا گیا ہے، فلط فنی ہے کہ اگر کوئی محض آج کی اس دنیا میں دین کے مطابق زندگی گزار تا چاہے، اور اسلام کے احکام پر عمل کرتے ہوئے ابنی زندگی بسر کرتا چاہے تو اے دنیا چھوڑنی ہوگی، دنیا کا عیش و آرام، ونیا کی آسائش چھوڑنی ہوگی اور دنیا کے بل واسباب کو ترک کئے بغیراور اس سے قطع اظر کئے بغیر اس دنیا میں اسلام کے مطابق اور دین کے مطابق زندگی شعیں گزاری جا سکتی۔ اور اس ناط فنمی کا ذنیاء ور حقیقت یہ ہے کہ جمیس ہے بات معلوم شعیں ہے کہ اسلام نے دنیا کے بارے میں کیا تصور چیش کیا ہے؟ یہ دنیا کی چیزے ؟ دنیا کے بالی واسباب اور اس کے عیش بارے میں کیا تصور چیش کیا ہے؟ یہ دنیا کیا چیز ہے؟ دنیا کے بالی واسباب اور اس کے عیش بارے میں کیا تصور چیش کیا ہے؟ یہ دنیا کیا جاسکتا ہے؟ اور کس حد تک اس سے اجتناب ضروری ہے؟ یہ بات ذہنوں میں پوری طرح واضح شعیں ہے۔

#### قر آن و حدیث میں دنیا کی ندمت

ذہنوں میں تعوزی می الجھن اس لئے بھی پیدا ہوتی ہے کہ یہ جملے کثرت سے کانوں میں تعوزی می الجھن اس لئے بھی پیدا ہوتی ہے کہ یہ جملے کثرت سے کانوں میں پڑتے رہنے ہیں کہ قرآن و حدیث میں دنیائی قدمت کی مخی ہے، ایک روایت میں ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"الدنياجيفة وطالبوهاكلاب"

(كثف البغفاء للسجليل، مديث تبر١٣١٣)

کہ و نیا ایک مردار جانور کی طرح ہے، اور اس کے بیچیے تکنے والے کوں کی طرح ہیں۔
اس حدیث کو اگر چہ بعض علماء نے افظا موضوع کماہے، لیکن آیک مقولے کے
انتہار سے اس کو میچے تسلیم کیا گیا ہے۔ قد دنیا کو مردار قرار دیا گیا، اور اس کے طلب گار کو
کتے قرار دیا گیاای طرح قرآن کریم میں فرمایا گیا:

وَمَا الْحَيْوَةُ الدُّنْيَآ إِلَّا مَسَّاعُ الْغُرُفُ دِ

(سورة آل عمران ۱۸۵)

یہ دنیاکی زندگی دموے کا سلان ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ فرایا گیا:

النمااموالكم وادلادكم فتهة

(سورة النفكتن : ١٥)

تمارا مل اور تماری اولاد تمارے لئے ایک فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے۔ ایک طرف قرآن و صدیث کے یہ ارشادات ہمارے سامنے آتے ہیں، جس میں دنیائی برائل بیان کی منی ہے اس یک طرفہ صورت حال کو دکھے کر بعض او جات دل میں یہ خیل پیدا ہوتا ہے کہ اگر مسلمان بنتا ہے تو دنیا کو بائکل چھوڑنا ہوگا۔

### ونياكي نضيلت اور احيماني

لیکن دومری طرف آپ نے یہ بھی سناہو گاکہ اللہ تعالی نے آن کریم میں ال کو بعض جگہ "فضل اللہ" قرار دیا، تجارت کے بارے میں فرایا عمیا کہ "ابتعوا مین فضل اللہ" کم تجارت کے ذریعے اللہ "کم تجارت کے ذریعے اللہ "کم تجارت کے دریعے اللہ کا تکم دیا گیا، ہے اس کے بعد آگے ارشاد " مورة جعہ میں جمال جعد کی نماز پڑھنے کا تکم دیا گیا، ہے اس کے بعد آگے ارشاد فرایا۔

" فاذا قفيت الصدلاة فانتشروا في الابهض وابتغوامي فضل المدُّه "

(محدة الجمعة ١٠)

كرجب جعدى نماز ختم موجائ توزمن من ميل جاؤ ادر الله ك فعنل كو علاش كرو . تو

مل اور تجارت كوالله كالنفل قرار ويار اى طرح بعض جكه قرآن كريم ف بل كو" فير" لين بملائى قرار ديا، اور يه دعا قوتم اور آپ سب برهية رست بين كه:

عن بملائى قرار ديا، اور يه دعا قوتم اور آپ سب برهية رست بين كه:

عن بماتن اون اور الدُّنيا حَتَنَةً وَ فِ اللهٰ حِدَةِ حَتَنَةً وَ فِ اللهٰ حِدَةِ حَتَنَةً وَ فِ اللهٰ وَرَةِ المِنَاوِلُ اللهُ وَاللهُ وَرَةِ حَتَنَةً وَ فِ اللهُ وَرَةِ المِنْ اللهُ وَرَةِ المِنْ اللهُ وَاللهُ وَرَةً المِنْ اللهُ وَاللهُ وَرَةً وَاللهُ وَرَةً وَاللهُ وَرَةً المِنْ اللهُ وَاللهُ وَلِلللهُ وا

اے اللہ! ہمیں دنیا میں بھی اچھائی مطافرہائے اور آخرت ہمی بھی اچھائی مطافرہائے۔
تو بعض او قات ذہن میں یہ ابھن پیدا ہوتی ہے کہ ایک طرف تو اتنی برائی کی جا
رہی ہے کہ اس کو مردار کما جارہا ہے ، اس کے طلب گاروں کو کما کما جارہا ہے ، اور وو مری
طرف اس کو اللہ کا فضل قرار و یا جارہا ہے ، خیر کما جارہا ہے ، اس کی اچھائی بیان کی جارہی
ہے تو ان میں سے کون می بات صحیح ہے ؟

#### آ زرت کے الئے دنیا چھوڑنے کی ضرورت نہیں

بیش نظر ہو۔

#### موت ہے تھی کوا نکار نہیں

یہ توایک کملی ہوئی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی بدسے بدتر کافر ہمی انکار مسیں کر سکنا کہ ہرانسان کو ایک ون مرتا ہے ، موت آئی ہے ، یہ وہ حقیقت ہے جس میں آج تک کوئی شخف انکار منیں کر سکا کہ اوگوں نے فدا کا انکار کر دیا ، لیکن موت کا منکر آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا ، کسی نے یہ نہیں کہا کہ بجھے موت نہیں آئے گی ، میں ہمیشہ زندہ رہوں گا ، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ کسی کو نہیں معلوم کہ بمس کی موت کب آئے گی ، جو کسی آئے گی ، جو کسی آئے گی ، جو کہ آئے گی ، جس کی موت نہیں آئے گی ، جس کی موت کہ برا مرملیہ وار ، برے سے برا اسائنس وان ، بروے سے برا اور اس میں بتا سکتا کہ میری موت کس آئے گی ؟

### اصل زندگ آخرت کی زندگی ہے۔

اور تیری بات یہ کہ مرنے کے بعد کیا بوتا ہے؟ آج کمک کوئی سائنس فلسفہ کوئی ایسا ملم ایجاد نہیں ہوا جو انسان کو براہ راست یہ بتا سکے کہ مرنے کے بعد کیا حالات پیش آتے ہیں، آج مغرب کی دنیا یہ تو تسلیم کرری ہے کہ بچھ ایسے انداز ہے معلوم ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے اس نتیج تک وہ پہنچ رہے ہیں، لیکن اس کے حلات کیا ہیں؟ اس بیس انسان کا کیا حشر ہے گا؟ اس کی تعنیبات و نیائی کوئی سائنس نمیں بنا کی، جب یہ بات طے ہے کہ مرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کل ہی مربائمی، اور یہ بھی طے بنا کی، جب یہ بات طے ہے کہ مرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کل ہی مربائمی، اور یہ بھی طے ہے کہ مرف کے بعد آنے وائی زندگی کے طالت کا براہ راست ججھ علم نمیں، بال! ایک کلمہ " المالد المائقہ محمد رسول انٹھ" کے معنی یہ ہیں کہ محمد صلی انڈ علیہ وسلم ان ورجی سلی انڈ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تساری اصل زندگی ہی جبوث کا کوئی امکان نمیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تساری اصل زندگی وہ ہم جوٹ کا کوئی امکان نمیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تساری اصل زندگی وہ ہم جا کر قتم ہو وہ ہم خودہ وزندگی گیک مدیر جا کر قتم ہو وہ سائے گی اور وہ زندگی گیک مدیر جا کر قتم ہو وہ سے جو مرت کی گیک مدیر جا کر قتم ہو جا کہ فتم ہونے وائی نمیں، بکہ ایدی ہے، الا تمنای ہے، بھی جیش کے جا کہ ہم ہونے وائی نمیں، بکہ ایدی ہے، الا تمنای ہے، بھی جیش ہے ۔ اس سے این وہ ندگی گیک مدیر جا کر قتم ہو ہے وائی نہیں، بکہ ایدی ہے، الا تمنای ہے، بھی جیش بیش ہی جا کہ ہم ہونے وائی نمیں، بکہ ایدی ہے، الا تمنای ہے، بھی جیش بیش ہیں۔ ایک ہے۔

اسلام كأبيغام

تواسلام کا پیغام ہیہ ہے کہ دنیا میں ضرور رہو، اور دنیا کی چیزوں سے ضرور فائدہ اٹھاؤ، دنیا سے لطف اندوز بھی ہو، لیکن ساتھ ساتھ اس دنیا کو آخری مشن اور آخری منزل نہ شمجھو۔

#### د نیا کی خوب صورت مثال

مولانا روی رحمة الله علیہ نے دنیا کے برے میں ایک خوب صورت مثل دی ہے ، اور سحی بات یہ ہے کہ اگر میہ بات ذہن میں ہو تو دنیا کے بارے میں مجمعی غلط فنمی پیدا نہ ہو دو فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثل یانی جیسی ہے ، اور انسان کی مثل تحشی جیسی ہے ، آگر ایک تحشی آپ پانی کے بغیر جلانا چاہیں تووہ تحشی نہیں جل سکتی، کوئی تحشی ایسی نہیں ہے جو پانی ہے بغیر چل سکتی ہو، پانی مشتی ہے لئے تا کزیر ہے ، اس طرح انسان و نیا کے مل و اسباب کے بغیراور کھائے کمائے بغیر زندہ شیس رہ سکتا، نیکن آمے فرماتے ہیں کہ یہ یانی اس وقت تک کشتی کے لئے فائدہ مند ہے جب تک کہ وہ کشتی کے ار د گر اور نیجے ہو، اکرید یانی تحشی کے اندر مکس آئے توود تحشی کے لئے فائدہ مند ہونے کے بجائے تحشق کو ڈبو وے گا، تو مولاتاروی فرماتے ہیں کہ ونیاجب تک انسان کے ار داکر د اور اسکے جاروں طرف ہے، اور انسان اس سے اپی ضرور بات ہوری کر رہا ہے، کھارہا ہے، لی رہا ہے، کما رہاہے، اس وقت تک وہ اس کے لئے بہترین سرمایہ زندگی ہے . اور وہ خیر ہے اور '' فضل اُنتٰہ " ہے، نمیکن جس روز میہ دنیاار د گر د ہے حصث کر دل کی تمشقی میں اس طرح داخل ہو منی کہ ہروفت اس کی محبت، اس کی فکر، اس کا خیل اس طرح اس سے دل و دماغ پر حیما کیا كدبس اب اس كے سواتيجہ و كھائى شيس ديتا، اس كے سواكوئى خيال نميس آيا، تواس كے معنى يه بين كه بد ونياتهين تباه كر ري ب، پھريد دنيا "متلع الغرور" ب، پھريد دنيا " نہے " ہے ، یہ دنیا مردار ہے اور اس کے طلب گار کتے ہیں ، جواس دنیا کواہیۓ ار د کر د سے مناکر اینے ول کی منتی میں سوار کر رہے ہیں۔ (مقلع العلوم منوى مواناروم ج من سع وقتراول- حصد دوم)

### دنیا آخرت کے لئے ایک مٹرھی ہے

درحقیقت ایک مسلمان کے لئے یہ پیغام ہے کہ دنیا میں رہو، دنیا کو برتو، دنیا کو برتو، دنیا کو برتو، دنیا کو استعال کر دہ ہو استعال کر دہ ہو استعال کر دہ ہو کہ یہ آگر تم دنیا کواس لئے استعال کر دہ ہو کہ یہ آخرت کی منزل کے لئے آیک میڑھی ہے، تویہ دنیا تمال سے خبر ہے اور یہ انقد کا فضل ہے جس پراللہ کا شکر اوا کر و، اور آگر دنیا کواس نیت سے استعال کر دہ ہوکہ یہ تمال کی آخری منزل ہے، اور اس کی جملائی جملائی ہملائی ہے، اور اس کی اچھائی اچھائی ہے، اور اس کی اچھائی اچھائی ہے، اور اس کی اچھائی اے در اس سے آھے کوئی چیز نمیس، تو پھریہ دنیا تمال سے لئے ہلاکت کا سامان ہے۔

#### ونیا دین بن جاتی ہے

ید دونوں ہاتیں اپی جگہ می ہیں کہ یہ دنیا مردار ہے جب کہ اس کی محبت اور اس کا خیل دل و دماغ پر اس طرح جماجائے کہ مع ہے لے کر شام تک دنیا کے سواکوئی خیل نہ آئے، لیکن اگر اس دنیا کو اللہ تعالی کے لئے استعمال کر رہے ہو تہ چرب دنیا ہمی انسان کے لئے دنیا نہیں رہتی، بلکہ دین بن جاتی ہے، اور اجرو تواب کا ذرایعہ بن جاتی ہے۔

#### قارون كونفيحت

ادر دنیا کو کیے دین بتایا جاتا ہے؟ اس کا طریقہ قرآن کریم نے اس آیت ہی بیان فرمایا ہے جو ہیں نے آپ کے سامنے ایسی تلاوت کی، یہ سور ق قصص کی آیت ہے، اور اس میں تکرون کا ذکر ہے ، یہ حضرت موی علیہ السلام کے زمانے میں بست برداسر ملیہ دار تھا، اور قرآن کریم نے فرمایا کہ اس کے اسنے فرانا کے میں دولت فرانوں میں رکھی جاتی تھی، اور بوے سوٹے بھاری تشم کے آلے ہوا کرتے تھے، اور چابیل بھی بست لیسی چوڑی ہوتی تھیں ) اس کے فرانوں کی جابیاں اٹھانے کے لئے وری جامات در کار ہوتی تھی، ایک جوانوں کی جابیاں اٹھانے کے لئے وری برمایہ دار تھا، اند تو الی کا طرف سے اس کے فرانوں کی جابیاں نہیں اٹھا مکا تھا، انتا ہوا مرمایہ دار تھا، اند تو الی کا طرف سے اس کو جو تھیدت اور پیغام دیا کمیا تھا ، واس آ بہت میں سمایہ دار تھا، اند تو الی کا طرف سے اس کو جو تھیدت اور پیغام دیا کمیا تھا ، واس آ بہت میں سمایہ دار تھا، اند تو الی کل طرف سے اس کو جو تھیدت اور پیغام دیا کمیاتھا ہواس آ بہت میں

بیان کیا گیاہے، اس تقبیحت میں قارون ہے میہ نہیں کما گیا کہ تم اپنے اس سارے فرانوں سے دست بر دار ہو جاؤ، یا پنا مال و دولت آگ میں پھینک دو، بلکہ اس کو بیے تقبیحت کی ممئی کہ

" و ابتعُ فيما اتاك الله الدار الاخرة "

کہ اللہ تعالی نے حمیس جو بچھ مل و دولت روپ بید، عزت شرت، مکان، سواریاں،
نوکر چاکر جو بچھ بھی دیا ہے اس سے آپ آخرت کے محرکی بھلاکی طلب کرو، اس سے
اپی آخرت بناؤ، یہ جو فرمایا کہ ''جو بچھ اللہ نے تم کو دیا ہے '' اس سے اس بات کی طرف
اشارہ کر دیا کہ آیک انسان خواد کتنا البر ہو، کتنا ذہین ہو، کتنا تجربہ کار ہو، لیکن جو بچھ دو کما آ
ہے، وہ اللہ تعالی کی عطا ہے، وہ قارون کمتا تھا کہ۔

" انها اوشيسته على علم عندى"

(سورة القمس: ۸۷)

میرے پاس جو علم، جو ذہانت اور تجربہ ہے اس کی بدولت بجھے یہ ساری دولت حاصل ہوئی ہے، الله تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جو بچھ تہیں دیا گیاوہ الله کی عطا ہے اس دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو بڑے ذہین ہیں، محر بازار میں جو تیاں چشخات بجرتے ہیں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، الله تعالیٰ نے اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ فرمادیا کہ آیک تواس بات کا استحصار کرد کہ جو بچو بل ہے، خواہ دہ رویسہ بیسہ کی شکل میں ہو، سالان تجارت کی شکل میں ہو، سے الله کی عطا میں ہو، سے الله کی عطا ہے۔

#### کیا سارا مال صدقه کر ویا جائے؟

اب موال یہ بیدا ہو آ ہے جو بچھ ہملاے پاس مال ہے وہ سارا کا سارا صدقہ کم دیں؟ اس کئے کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مال کو آخرت کے کئے استعمل کمنے کے معنی صرف یہ جی کہ جو بچھ بھی مال ہے وہ صدقہ کر و یا جائے، میکن قرآن کمریم لے اسکا جملے میں اس کی تردید کرتے ہوئے قرمایا کہ:

#### "وَلَا تَنْنَ نَهِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا"

د نیامیں جتنا حصہ تمہیں ملناہے ، دور جو تمہارا حق ہے ، اس کو مت بھولو ، اور اس سے دمت بر دار مت ہو ہجاؤ ، بلکہ اس کو اپنے پاس ر کھو ، لیکن اس مال کے ساتھ سے • عالمہ کرو کہ :

#### " قَ لَحُينُ كُمَّا آحَتَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ"

جس طرح الله تبارک و تعالیٰ نے تمهارے ساتھ احسان کیا کہ تم کویہ مال عطا فرمایا، ای طرح تم بھی دو سروں کے ساتھ احسان کرو، دو سروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور آگے فرمایا کہ:

ولا تبع الفساد في الاماض"

اور اس بل کو زمین میں نساد اور بگاڑ پھیلانے کے لئے استعمال مت کرو۔

#### زمین میں فساد کا سبب

اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کو حرام اور ناجاز قرار وے دیا، اس کو انجام دینے سے قرآن کریم کی اسطارح کے مطابق زمین جی فساد پہلا ہے، بل حاصل کرنے کے جس طریقے کو اند تعالیٰ نے ناجائز بتادیا، اگر وہ طریقہ استعمال کرو گے تو زمین میں فساد پہلے گا، شاہ چوری کرکے بال حاصل کرنا، ذاکہ ذال کر بال حاصل کرنا حرام ہے، کوئی مختص اگر یہ طریقہ اختیار کرے گاتو زمین میں فساد پہلے گا، کوئی مختص دو مرے کو وحوکہ دے کر قریب دے کر بال حاصل کرے گاتو اس سے زمین میں فساد پھلے گا، اور مود کے ذریعہ اور قمل کے ذریعہ یا اور دو سرے حرام طریقوں سے بال حاصل کرے گاتو وہ سب فساد فی الدمن میں داخل و دوسرے حرام طریقوں سے بال حاصل کرے گاتو وہ سب فساد فی الدمن میں داخل ہوگا، ہم سب سے قرآن کریم کا مطابہ یہ ہے کہ بال ضرور حاصل کریں اور بال کو حاصل کرتے وقت اس بات کا دھیان رکھیں کہ بال حاصل کرنے کا یہ طریقہ حایال ہے حاصل کرتے وقت اس بات کا دھیان رکھیں کہ بال حاصل کرنے کا یہ طریقہ حایال ہے واس کرائے وقت اس کو اختیار کرو۔

#### دولت سے راحت نہیں خریدی جا سکتی۔

یاد رکھئے مال اپی ذات میں کوئی نفع دینے والی چزشیں، بھوک کے وقت ان بیسیوں کو کوئی نسیں کھاتا ، باس ملکے تواس کے ذریعے باس نمیں بجما سکتے ، نیکن انسان کو راحت پنیانے کا ایک ذریعہ ہے، اور راحت الله تبارک و تعالیٰ کی عطامے، حرام طریقوں ے مال حاصل کر کے آگر تم نے بہت بینک بینس بردھالیا، اور بہت فرانے بھر لئے، کیکن اس کے ذریعہ راحت حاصل ہوتا کوئی ضروری نہیں ، بست مرتبہ ایساہو ماہے کہ حرام دولت کے انبار جمع ہو مھئے، لیکن راحت حاصل نہ ہوسکی، رات **کواس ونت تک نیند** نسیس آتی جب تک نیندی محرلیل نه کھائے، مل و دولت، بل نیکٹری، سامان تجارت، نوكر باكرسب بحمد ، ليكن جب كمانے كے لئے دسترخوان ير بيغاقة بموك نميں لكتي، اور بستر يرسونے كے لئے لينا، محر نيند شيس آتى، دوسرى طرف أيك مزدور ہے، جو آتھ تھننے محت مزد دری کرنے ہے بعد ڈٹ کر کھانا کھانا ہے اور آٹھ تھننے کی بھرپور نینڈ لے کر مو <sup>ت</sup>ا ہے ، تواب بتائے اس مزد ور کوراحت م<sup>ل</sup>ی یااس صاحب مبادر کو جو بمت عالیشان بستر *ب*ر ساری رات کروئیس بدلتار ہا؟ حقیقت میں راحت اللہ تبارک و تعالی عطاہے ، اللہ تعالی كالمسلمان كے ساتھ يه اصول ب كواكر وه حاال طريقے سے دولت حاصل كرے كاتووہ اس کوراحت ادر سکون عطاکریں ہے ، آگہ وہ حرام طریقے ہے حاصل کرے محاتووہ شاید دولت كانبار ي توجع كر لے، ليكن جس چيز كانام سكون ہے، جس كانام راحت ہے، اس کو وہ ونیا کے انبار میں بھی حاصل نسیں کر سکے گا۔

### دنیا کو دین بنانے کا طریقہ

تو پیغام صرف اتنا ہے کہ مال کمانے میں حرام طریقوں سے بچو، اور تمہاری حاصل شدہ دولت پر جو فرائنس عائد کئے میں، خواہ وہ زکوہ کی شکل میں ہو، یا خیرات و صدقات کی شکل میں ہو، ان کو بجالاؤ، اور جس طرح الله تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے تم دوسروں کے ساتھ احسان کرد، آگر انسان سے اختیار کر لیے، اور جو فعمت انسان کو سلے ، اور جو فعمت انسان کو سلے ، اور جو فعمت انسان کو سلے ، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر ہے ، تو دئیا کی سلمی نعمیں اور دولتیں وین بن جامیں



گی اور وہ سب اجرین جائیں گی، پھر کھانا کھائے گاتو ہمی اجر ملے گااور پائی چیئے گاتو ہمی اجر ملے گا، اور دنیا کی اور راحتیں اختیار کرے گاتو اس پر بھی اجر ملے گا، اور دنیا کی اور راحتیں اختیار کرے گاتو اس پر بھی اجر ملے گا، اور دنیا کی اور راحتیں اختیار کرے گاتو اس بھی اجر ملے گا، کیونکہ اس نے اس و نیا کو اپنا مقصد نہیں بنایا، بلکہ مقصد کیلئے ایک راستہ اور ایک ذریعے وہ اپنی آخرت جائش کر رہا ہے، حرام کاموں سے بچنا ہے، اور اپنے واجہات کو اواکر آ ہے تو ساری دنیا دین بن باتی ہے، اور وہ و نیا اللہ تعمل کا دون نیا ہم س کو اس بات کی تھے جم بھی عطافرہائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توثیق عطافرہائے۔

وَإِنْ مِنْ عُولَنَا آنِ الْمُنْدُنِينَ مِنْ مُنْ الْعَالَمِينَ

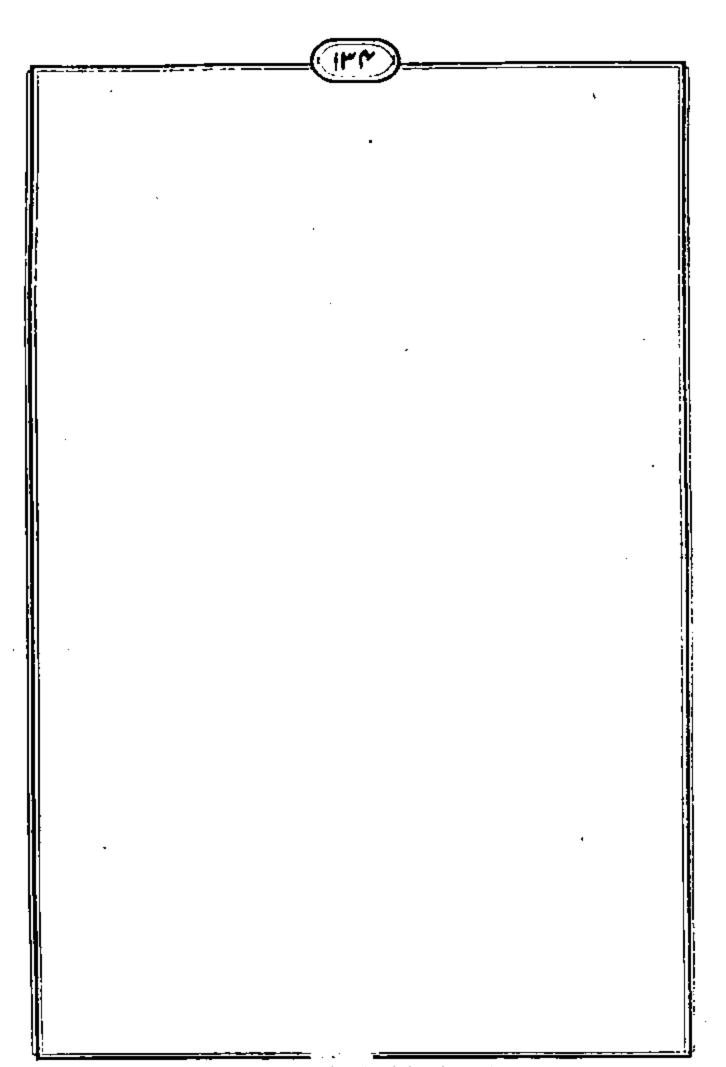



جسنس مولانا مفتي محمد تقي عثماني مدخلهم

محمه عبدالله ميمن

۲۹ نومبر ۱۹۹۱ء - بروز جمعه بعد نماز عمر جامع مسجد بیت المکرّم ، مکاشن اقبال ، کراچی ِ خطاب :

منبط و ترتیب:

. مازیخ و وقت :

مقام:

### عرض ناشر

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں منافق کی تمین علامتیں بیان فرمائیں ہیں ایک جصوث بولنا، ووسرے وعدہ خلافی کرنا، تمیرے امانت میں خیانت کرنا، تمیرے امانت میں خیانت کرنا، تمیر ایک جصوث بولنا، ووسرت مولانا منتی محمد تقی عثانی صاحب مدظلم نے علیحدہ علیحدہ تمین جمعوں میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا تھا، اس لئے ان تمیوں خطبات کو علیحدہ علیحدہ شائع کیا جارہا ہے۔

ولی انند میمن میمن اسلامک پبلشرز

آج " معوث" ہلی ذندگی میں اس طرح سرایت کر گیا ہے، جے رگول میں خون سرایت کر رہا ہے، جلے میر سے بعض سرایت کر رہا ہے، چلتے بھرتے، اٹھتے بیٹھتے ذبان سے جموث نکل جاتا ہے، بعض او قات فائدہ حاصل کرنے کی فاطر، بعض او قات اپنے کو بوا فالم کرنے کی فاطر، بعض او قات اپنے کو بوا فالم کرنے کی فاطر زبان سے جموث بات نکال دیتے ہیں، اس کاعام رواج ہو گیا ہے، اور بید رواج اتنا ذیادہ ہو گیا ہے کہ لوگ اس کو ناجا تر اور گناوی نمیں سمجھتے۔ اور بلکہ نیہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہملری نیکی برکوئی اثر نمیں بڑے گا۔

#### بسسيع الله الرحش الرحسية

# جھوك

### اور اس کی مروجہ صور تیں

الحمدالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعود بالله من شروي انفسنا ومن سينات اعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هاد كك ، والشهدان لا الله وحده لا شريك له ، والشهدان سيدنا ونبينا و مولانا محمد اعبده ومرسوله وصلالله تقاللا عليه وعلى آله واصحابه و بامرك وسلم تسلينا كثيرًا كثيرًا كثيرًا حيثرًا

امابعدا

عن الى هربرة وضحاف عنه قال: قال رسول الله صحاف عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: اذا حدث كذب واذا وعداخلف واذا اؤتمن خان . ف مرواية وات مرام والله والمده و المروسلي وترعد انه مسلم

(میح بخاری، کتاب الایمان، باب علامات المنافق مدیث نمبر۳۳)

### منافق کی تین علامتیں

حضرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس معلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاہ فرایا کہ تین خصلتیں ایس ہیں، جو منافق ہونے کی نشائی ہیں۔ لیخی کی مسلمان کا کام نہیں ہے کہ دہ ہیہ کام کرے، اگر کسی انسان ہیں یہ باتیں پائی جائیں تو سمجھ لوکہ دہ منافق ہے۔ دہ تین باتیں یہ ہیں کہ جب دہ بات کرے تو جھوٹ ہولے۔ اور جب وعدہ کرے، تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس کوئی المنت رکھولئی جات تو وہ خیات کرے۔ ایک روایت میں یہ اضافہ ہی ہے کہ چاہے وہ نماز ہی پڑھتا ہو، اور روزے ہی رکھتا ہواور چاہے وہ وعوی کرتا ہو کہ وہ مسلمان ہے۔ لیک حقیقت میں وہ اور روزے ہی رکھتا ہواور چاہے وہ وعوی کرتا ہو کہ وہ مسلمان ہونے کی جو بنیادی صفات ہیں، میں وہ ان کو چھوڑے ہو جہ ہے۔

## اسلام ایک وسیع ندہب ہے

خدا جائے یہ بات ہم ہے ذہنوں میں کمال سے بیٹے گئی ہے، اور ہم نے یہ سمجھ
لیا ہے کہ دین بس! نماز روزے کا نام ہے، نماز پڑھی لی، روزہ رکھ لیا، اور نماز روزے کا اہتمام کر لیا، بس مسلمان ہو گئے، اب مزید ہم سے کس چنے کا مطابہ ضیں ہے، چنانچہ جب بازار گئے تواب وہاں جموث فریب اور و حوے سے بال حاصل ہورہا ہے، حرام اور حال ایک ہورہ بین کی کوئی فکر نہیں، ذبان کا بحروسہ نہیں، امانت میں خیانت ہے۔ وعدہ کا پاس نہیں۔ لنذا اسلام کے بارے میں یہ تصور کہ یہ بس نماز روز، کا نام ہے۔ یہ بڑا خطر ناک اور غلط تصور ہے۔ حضور اقدس صلی انفہ علیہ وسلم نے بتا ویا کہ ایسا مختص بڑا خطر ناک اور غلط تصور ہے۔ حضور اقدس صلی انفہ علیہ وسلم نے بتا ویا کہ ایسا مختص نہیں، چاہے اس پر کفر کا فتری نے کہ کمر کا فتری نگا بردی تھیں چیز ہے، اور فیل کے انتہار ہے اس کو کافرنہ قرار دو، دائرہ اسلام سے اس کو خلاج نہ کرو لیکن ایسا مختص سارے کام کافروں جسے اور منافق جسے کر دیا ہے۔

مزمایا کہ تین چیزیں منافق کی علامت ہیں، نمبر لیک جموث بولنا دو سرے وعدہ فرمایا کے دورے وعدہ

خلانی کرنا، تمیسرے المانت میں خیانت کرنا، ان تینوں کی تعوزی می تفعیل عرض کرنا جاہتا ہوں، اس کئے کہ عام طور پر او گوں کے ذہنوں میں ان تینوں کا تعمیر بست محدود ہے، حلائکہ ان تینوں کا مفہوم بست وسیع اور عام ہے۔ اس کئے ان کی تعوزی می تفسیل کرنے کی ضرورت ہے۔

#### زمانه جالجيت اور جموث

چنانجہ فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جموٹ بولنا۔ یہ جموث بولنا حرام ہے ایسا حرام ہے کہ کوئی ملت، کوئی قوم الی نمیں گزری جس میں جھوٹ بولنا حرام نہ ہو، یہاں تک کہ ز لمنه جالمیت کے لوگ بھی جموٹ ہو لئے کو ہرا سجھتے تھے، داقعہ یاد آیا کہ جب حسرہر اقدى ملى الله عليه وسلم نے روم كے باوشاوى طرف اسلام كى دعوت كے لئے خط بيجاتو خط روصے کے بعداس نے اپن درباریوں سے کماکہ ہمارے ملک میں آگر ایسے لوگ موجود ہوں، جو ان ﴿ حضور اقدى ملى الله عليه وسلم ﴾ سے واقف موں تو ان كو ميرے یاں جھیج دو، ماکہ میں ان سے حلات معلومات کروں کہ رو کیے ہیں، اتفاق ہے ہی ونت حضرت ابو سغیان رمنی الله عنه، جواس وقت تک مسلمان نمیں ہوئے تھے۔ ایک تجارتی قافلہ لے کر وہاں محے ہوئے تھے، چنانجے لوگ ان کو بادشاہ کے پاس لے آئے، ی بادشاہ کے یاس منعے تو باد شاہ نے ان سے سوالات کرنا شروع کے مسلا سوال یہ کیا کہ ب بَنَادُ كَهُ مِهِ (محمد صلَّى الله عليه وملم) كمن خاندان سے تعلق ركھتے ہيں؟ ووكيها خاندان ہے؟اس كى شرت كيسى ہے؟ انهول نے جواب دياكہ ود خاندان توبوے اعلى درجے كا ب، اعلی در ہے کے خاندان میں وہ پیدا ہوے۔ اور سارا عرب اس خاندان کی شرافت کا قاك ہے- اس باد شاہ نے تعدیق كرتے ہوے كما بالكل تعك ہے، جو اللہ كے بي ہوتے میں، وہ اعلیٰ خاندان ہے ہوتے ہیں مجر دوسرا سوال بادشاد سنے یہ کیا کہ ان کی میروی کرنے والے معمولی در سے کے لوگ ہیں، یابوے بوے رؤساہ ہیں۔ انہوں نے جواب کدان ك متبعين كى أكثريت كم درت ك معمولى متم ك اوك بي، باوشاه ف تقديق كى تى كمتبعين ابتداء ضعيف اور كزور مم كاوك بوتيي - محرسوال كياك تمادى ان  چونکہ مرف دو جنگیں ہوئی تعیں۔ آیک جنگ بدر، اور آیک احد، اور غروہ احد جس چونکہ مسلمانوں کو تعوزی می محلک مسلمانوں کو تعوزی می محکست ہوئی تعی ۔ اس لئے انہوں نے اس موقع پر جواب دیا کہ سمی ہم غالب آ جاتے ہیں۔

#### جھوٹ نہیں بول سکتا تھا

حضرت ابو سفیان رمنی اللہ عند مسلمان ہونے کے بعد قرباتے ہے کہ اس وقت تو مسلمان ہونے کے بعد قرباتے ہے کہ اس وقت تو مسلمان ہونے ہیں کافر تھا۔ اس لئے اس فکر میں تھا کہ میں کوئی ایسا جملہ کہ دوں جس سے حضور اقد س مسلمی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آڑ قائم ہو، لیکن اس بادشاہ نے کہ جو سوال وہ کر رہا تھا۔ بواب میں اس فتم کی کوئی بات کہنے کا موقع نہیں ملا، اس لئے کہ جو سوال وہ کر رہا تھا۔ اس کا جواب تو بچھے دیا تھا۔ اور جموث بول نہیں سکتا تھا۔ اس لئے میں جتنے جوابات دے رہا تھا۔ وسب حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جارہ ہے۔ بسرطال! جا اس کے میں جارہ ہے۔ بسرطال! جا اس کے دو بھی اسلام نہیں لائے تھے دہ بھی جموث ہو لئے کو موارہ نہیں کرتے ہے، جہائیکہ مسلمان اسلام الاعکے بعد جموث ہو لے ؟

(میم بخلی، کتب بدء اوی مدیث نبرے)

### جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ

افسوس کہ اب اس جموف میں عام اہتاء ہے یہاں تک کہ جو اوگ ترام و طال اور جائز نا جائز کا اور شریعت پر چلنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ان میں بھی بیہ بات نظر آتی ہے کہ انہوں نے بھی ہموٹ کی بہت کی قسموں کو جموف سے خارج سمجھ رکھا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ کویا یہ جموث بی نہیں ہے، حالانکہ جموٹا کام کر دہ ہیں۔ خلط بیانی کر رہ ہیں، اور اس میں دوہراجرم ہے۔ آیک جموث ہو لئے کا جرم، اور دو مرے اس مناہ کو ممناہ نہ بھنے کا جرم، چنانچہ آیک صاحب جو ہوے نیک شے، نماز روزے کے پابند، از کار واشغال کے پابند، بزرگوں سے تعلق رکھنے والے، پاکستان سے باہر قیام تھا۔ آیک مرتبہ بسب پاکستان آئے تو میرے پاس بھی ملاقات کے لئے آگئے، میں نے ان سے ہو چھاک جب پاکستان آئے تو میرے پاس بھی ملاقات کے لئے آگئے، میں نے ان سے ہو چھاک

آب وابس كب تشريف لے جارہ ہيں؟ انہوں نے جواب دیا كہ میں اہمی آنھ دس روز اور تعمروں گا، میری چشیل توقع ہو تميں۔ البتہ كل ہی میں نے مزید چھٹی لینے ك كے آیک میڈیکل سرٹی تعکیدا دیا ہے۔

### کیا دین نماز روزے کا نام ہے؟

انہوں نے میڈیل مڑھکیٹ بجوانے کا ذکر اس انداز سے کیا کہ جس طرح یہ

ایک معمول کی بات ہے، اس میں کوئی پریشائی کی بات تی نہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ
میڈیکل مڑھکیٹ کیسا؟ انہوں نے جواب دیا کہ مزید چھٹی لینے کے لئے بھیج دیا ہے،
ویے اگر چھٹی لیتا توچھٹی نہ ملتی، اس کے ذراید چھٹی ال جائیں گی، میں نے پھر سوال کیا کہ
اب نے اس میڈیکل مڑھکیٹ میں کیا انکھا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس میں یہ لکھا
تقا کہ یہ استے پیلر ہیں کہ سنر کے التی نہیں، میں نے کما کہ کیا دین صرف نماز روزے کا
تمام ہے؟ ذکر شغل کا نام ہے؟ آپ کا بزرگوں سے تعلق ہے، پھرید میڈیکل مڑھکیٹ
کیا جارہ ہے؟ چونکہ نیک آدی تھے۔ اس لئے انہوں نے صاف صاف کہ دیا کہ میں
نے آن پہلی مرتبہ آپ کے منہ سے یہ بات سی کہ یہ بھی کوئی غلط کام ہے، میں نے کما
کہ جموث ہو لنا اور کم کو کہتے ہیں؟ انہوں نے پوچھا کہ مزید چھٹی کی ضروری ہو تو بغیر تنخوالہ
نے کما کہ جتنی چھٹیوں کا استحقاق ہے، اتن چھٹی تو، مزید چھٹی لینی ضروری ہو تو بغیر تنخوالہ
کے لیے ار، لیکن نے جمونا مڑھنگیٹ بھینے کا جواز تو پیدائیس ہوتا۔

آج كل لوگ يه سجعتے ہيں كہ جموناميذيكل سرنيفكيث بنوانا جموث ميں داخل بى الله ميں ماخل بى الله ميں ميں داخل بى ا سيں ہے ، اور دين صرف ذكر و شغل كا نام ركھ ديا۔ باتى زندگى كے ميدان ميں جاكر جموث بول رہا ہو تو اس كا كوئى خيال سيں۔

### جھوٹی سفارش

ایک ایجے فاسے بڑھے لکے نیک اور سجھدار بزرگ کامیرے پاس سفاری خط آیا، اس وقت میں اور میں اس خط میں یہ لکھا قاکہ یہ صاحب ہو آپ کے پاس آرہ ہیں یہ اندیا کے باشدے ہیں، اب یہ پاکستان جاتا جائے ہیں۔ اندا آپ پاکستانی سفارت فانے ہے ان کے لئے سفارش کر دیں کہ ان کوایک پاکستانی پاسپورٹ جاری کر دیا جائے اس بنیاد پر کہ یہ پاکستانی باشدے ہیں، اور ان کا پاسپورٹ یہاں سعودی عرب میں کم ہو گیا ہے، اور خود انہوں نے پاکستانی سفارت فانے میں ورخواست دے رکمی ہے کہ ان کا پاسپورٹ کم ہو گیا ہے۔ اندا آپ ان کی سفارش کر دیں۔

اب آپ بتائے! وہاں عمرے ہورہے ہیں، جج بھی ہور یا ہے، طواف اور سعی بھی ہورہا ہے، کویا کہ یہ وین کا حصہ بھی ہورہا ہے، کویا کہ یہ وین کا حصہ بی نمیں ہے۔ اس کا دین ہے کوئی تعلق نمیں ہے۔ شاید لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جب قصد اور ارادہ کر کے باقاعدہ جموث کو جموث سمجھ کر بولا جائے تب جموث ہو آ ہے، لیکن ڈاکٹر سے جموث سرفی الیا، جموثی سفلرش لکھوالیتا۔ یا جموٹے مقدمات دائر کر دیتا، یہ کوئی جموث نمیں، ملائکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے؛

مأيلفظ من قول الالديه رقيب عتيد

(سورة ت: ١٨) لعنى زبان سے جو لفظ كل رہا ہے۔ وہ تمال علم الل مي ريكار ، مو رہا

-5

#### بچوں کے ساتھ جھوٹ نہ بولو

ایک مرتبہ حضور اتدی مسلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک فاتون ایک ہے کو بلا کر گود میں لینا چاہتی تھی، لیکن وہ بچہ قریب نہیں آرہا تھا، ان خاتون نے ہے کہ بسلائے کے لئے کما کہ بیٹا یہ ان آؤ، ہم خمیس چزویں گے، آخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات وہ سن کی، اور آپ نے خاتون سے بوچھا کہ تمیارا کوئی چزویے کالراواہ ہے یا ویہ ہی اس کو بلانے اور بسلانے کے لئے کمہ ربی ہو؟ اس خاتون نے عرض کیا کہ ویہ بی اس کو بلانے اور بسلانے کے لئے کمہ ربی ہو؟ اس خاتون نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! میرا کمجور دیے کااراوہ ہے کہ جب وہ میرے پاس آئے گاتو میں اس کمجور دول گی، آخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا کہ اگر تمہدا کمجور دول گی، آخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا کہ اگر تمہدا کمجور دول گی، آخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا کہ اگر تمہدا کمجور دول گی، آخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا کہ اگر تمہدا کمجور دول گی، آخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا کہ اگر تمہدا کمجور دول گی، آخضرت مسلی اللہ علیہ حص تمہیں کمجور دول گی، آخ تمہدے یا۔ اعمال

میں ایک جموث لکھ دیا جاتا۔

(ابوداؤد، کلب الدب، بب فی التشدید فی الکذب مدت نبر ۱۹۹۱) اس حدیث سے بیہ سبق دے دیا کہ بیج کے ساتھ بھی جھوٹ نہ بولو، اور اس کے ساتھ بھی دعدہ خلافی نہ کرو، ورنہ شروع عی سے جموث کی برائی اس کے دل ہے ہکل جائے گی۔

#### نداق میں جموث ند بولو

ہم لوگ محض الماق اور تفریح کے لئے زبان سے جمعوثی ہتیں نکال دیتے ہیں، حلائکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زاق میں بھی جمعوثی ہتیں زبان سے نکالنے سے منع فرمایا ہے چنانچہ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کہ افسوس ہاس فخص پر یاسخت الفاظ میں اس کامنچ ترجمہ میہ کر سکتے ہیں کہ : اس فخص کے لئے کہ درد ناک عذاب ہے ، جومحض لوگوں کو ہندانے کے لئے جموث بولتا ہے

(ابو واؤد، كملب الادب، بلب في النشديد في الكذب، حديث تمبر ١٩٩٠م)

حضور صلی الله علیه وسلم کا نداق

خوش طبی کی باتی اور فراق حضور اقدی صلی الله علیه وسلم نے ہی کیا، لیکن کیمی کوئی ایسانداق نہیں کیا جس میں بات فلط ہو، یا واقعہ کے ظلاف ہو، آپ نے کیسا فراق کیا صدیث شریف میں آبا ہے کہ ایک بوھیا حضور اقدی صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں آبا ، اور عرض کیا کہ یارسول الله میرے لئے دعا کر ویں کہ الله تعالی مجھے جنت میں پنچا دیں، آخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرایا کہ کوئی برحیا جنت میں نہیں جاتے گی، اور وہ برحیارونے کی کہ یہ توری خطرناک بات ہو می کہ بوصیا جنت میں میں جاتے گی پھر آپ نے وضاحت کی کہ یہ قربایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حورت اس صاحت میں جنت میں نہیں جائے گی کہ وہ یو زخی ہو، بلکہ وہ جوان ہو کر جائے گی، تو آپ نے ایسالطیف فراق نہیں جن کے ایسالطیف فراق فررایا کہ اس میں کوئی بات نفس الامر کے خلاف اور جھوٹی نہیں تعی ۔

#### (الشسائل للتوتري، بلب ماجاء في مسغة مؤل دسول الله مسلى الأجليه وسلم)

### نداق كاأيك انوكھاانداز

آیک دیماتی آپ فدمت میں آیا، اور عرض کیا یارسول اللہ! بھے آیک اونمنی وے و تیجئے، آپ نے فرایا کہ ہم تم کو آیک اونمنی کا بچہ دیں گے، اس نے کما! یارسول اللہ! میں نیچ کو لے کر کیا کروں گا۔ بھے تو سواری کے لئے ضرورت ہے۔ آپ نے فرایا کہ جمیں جو بھی اونٹ و یا جائے گارہ کی اونمنی کا بچہ ہی تو ہوگا، یہ آپ نے اس سے ذرای فرایا، اور ایساندات جس میں خلاف حقیقت اور غلط بلت حمیں کی۔ تو خدات کے اندر مجمی اس بات کا لحاظ ہے کہ ذبان کو سنبھال کر استعمال کریں، اور ذبان سے کوئی افظ غلط نہ کل جائے، اور آج کل ہمارے اندر سمج جمونے تھے بھیل گئے ہیں، اور خوش گیوں کے اندر واخل ہے۔ اللہ جائے ، اور آج کل ہمارے اندر سمجھوٹ کے اندر واخل ہے۔ اللہ تعمون ہے اندر ہم این کو بطور خراق میان کر دیتے ہیں۔ یہ سب جمون کے اندر واخل ہے۔ اللہ تعمال ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ آئین

(الشداكل للتردي، بب ماجاء في مزاح النبي صلى الله عليه وسلم)

## جعوثا كيريكثر سرنيفكيث

سمى ایسے فخص سے كيريكثر مرتبطيت حاصل كرناجو آپ كو نہيں جات۔ يہ بھى ناجاز ب، مويا كه مرتبطيت لينے والا بھى مناه كار ہوگا، اور دينے والا بھى مناه كار ہوگا۔

# كيريكثر معلوم كرنے كے دو طريقے

حضرت فلروق أعظم رمنى الله عندك سامنے أيك فخص في تميس تيسرے مخص كا تذکرہ کرتے ہوئے کما کہ معنرت! وہ تو ہزااچھا آ دی ہے، معنرت عمر فاروق رمنی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم جو سے کسدے ہو کہ فلال مخض برے اعظمے اطلاق اور کر دار کا آ دمی ہے، امیمایہ ہنا کہ کیامبھی تمہاراس کے ساتھ لین دین کمعللہ پیش آیا؟ اس نے جواب ویا کہ نسی، لین دین کامعالمہ تو تمبی پیش نسیں آیا، پھر آپ نے **یو چھا کہ اچفایہ بتاؤ کہ** کیا تم نے جمی اس کے ساتھ سنرکیا؟ اس نے کمانہیں، میں نے جمعی اس کے ساتھ سنرتونہیں كيا، آپ نے فرايا كہ پر حميس كيا معلوم كه وہ اخلاق وكردار كے اعتبار سے كيا آوى ے، اس کئے کہ اخلاق و کر دار کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے، جب انسان اس کے ساتھ لین دین کرے ، اور اس میں دو کھرا ثابت ہو، تب معلوم ہو تا ہے کہ اس کا کر دار احما ہے، اور اس کے اخلیات معلوم کرنے کا دوسرار استہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ سنر کرے۔ اس کئے کہ سنر کے اندر انسان انچھی طرح محل کر سامنے آ جاتا ہے ، اس کے اخلاق ، اس كاكردار، اس كے ملات، اس كے جذبات، اس كے خيلات، يه ساري جزيں سفر ميں ظاہر ہو جاتی ہیں، لنذا اگر تم نے اس کے ساتھ کوئی لین وین کا معالمہ کیا ہوتا، یا اس کے ساتھ سنر کیا ہو آ، تب تو بیٹک ہے کمنا درست ہو آ کہ دواجہا آ دی ہے، لیکن جب تم نے اس کے ساتھ نہ تو معالمہ کیا، نہ اس کے ساتھ سنر کیا تواس کامطلب یہ ہے کہ تم اس کو جانتے نہیں ہو، اور جب تم جانتے نہیں تو پھر خاموش رہو، نہ برا کہو، اور نہ احجا کُس اور آگر کوئی مخص اس سے بارے ہو جھے تو تم اس حد تک بنا دو، جتنا حمہیں معلوم ہے، مثلاً ہیہ كه دوكه بعالى! مسجد من نماز برجت موت تومن في ديكها ہے، بال آمے كے حالات مجھے معلوم نہیں۔

www.besturdubooks.nét

سرٹیفکیٹ ایک مواہی ہے قرآن کریم کاار شادے کہ.

الامرنب شهد بالحق وهسم يعلمون

(مورة الزفرف. ٨٢)

یاد رکھے: یہ مرتیقیٹ اور یہ تقدیق نامہ شرعالیک گوائی ہے، اور جو مخص اس مرتیقیٹ پر دستخط کررہا ہے، وہ حقیقت جی گوائی دے رہا ہے اور اس آیت کی رو ہے گوائی دیتائی وقت جائز ہے جب آوی کو اس بات کا علم ہو، اور یقین سے جائز ہو کہ یہ واقع میں ایسا ہے، تب انسان گوائی دے سکتا ہے، اس کے بغیرائسان گوائی نمیں وے سکتا ہے، اس کے بغیرائسان گوائی نمیں وے سکتا ہے۔ ایکن ہوتا ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں کچھ معلوم نمیں، لیکن آپ نے کیونیٹر مرتیقیٹ جاری کر دیا، تو یہ جموفی گوائی اتنی بری چیز ہے کہ سرتیقیٹ جاری کر دیا، تو یہ جموفی گوائی کا گناہ ہوا، اور جموفی گوائی اتنی بری چیز ہے کہ صدیت میں بی کریم معلی الله علیہ وسلم نے اس کو شرک کے ساتھ ملاکر ذکر قربایا،

# جھوٹی کواہی شرک کے برابر ہے

مدیث شریف میں آب کہ ایک مرتبہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم ایک
لگائے ہوئے بیٹے تھے، سحابہ کرم سے فرایا کہ کیا میں تم کو بتاؤں کہ بوے ہوے گناو
کون کون سے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یار سول اللہ! فرور بتاہیے۔ آپ نے
فرایا کہ بوے گناویہ ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک فمیرانا، والدین کی نافر بانی کرنا۔
اس وقت تک آپ ٹیک لگائے ہوئے ہیئے تھے پھر آپ سیدھے ہو کر بیٹے سے، اور پھر
فرایا کہ جمونی کوائی وینا، اور اس جملے کو تین مرتبہ وحرایا۔

(میخ مسلم کتب الایمان ، بلب بیان الکباز حدیث نبر ۱۳۳۳) اب آپ اس سے اس کی شناعت کا اندازہ لگائیں کہ ایک طرف تو آپ نے اس کو شرک کے ساتھ طلا کر ذکر فرمایا ، ووسرے سے کہ اس کو تین سرتبہ ان الفاظ کو اس طرح دسمرایا کہ پہلے آپ فیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے ، پھراس کے بیان کے وقت سید ھے ہو کر بیٹھ گئے ، اور خود قرآن کر بم نے بھی اس کو شرک کے ساتھ طائر ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ . " فاجتنبواالرجس من الاوشان واجتنبوا قول الزور"

(سرة الحج: ٣) لينى تم بت يرسى كى كندگى سے بھى بچ ، اور جمونى بات سے بچواس سے معلوم ہوا كد جمونى بات اور جمونى كوانى كتنى خطر ناك چز ہے۔

سرشیفکیٹ جاری کرنے والا محمناہ گار ہوگا

جمونی کوائی دیا جموف ہو گئے ہے ہی ذیادہ شنیج اور خطرناک ہے۔ اس کئے کہ اس میں کی گناہ ال جاتے ہیں، مثلاً آیک جموف ہو لئے کا گناہ، اور دو سرا دو سرے فخص کو گراہ کرنے کا گناہ، اسس کے کرجب آیب نے غلط سرشیفی ہے جاری کر سے بھوٹی کوئی دی۔ دی۔ اور وہ جمونا سرشیفیٹ جب دو سرے فخص کے پاس پہنچاتو دہ یہ سمجھے گا کہ یہ آری برااچھا ہے، اور اچھا سمجھ کر ہی معالمہ کرنے کے برااچھا ہے، اور اچھا سمجھ کر ہی معالمہ کرے گا، اور اگر اس معالمہ کرنے کے برااچھا ہے، اور انجھا سمجھ کا تو اس نفسان کی ذمہ داری بھی آپ ہر ہوگی یا آپ نے عدالت میں جمونی کوائی دی۔ اور اس گوائی بنیاد پر فیصلہ ہوگیا، تواس فیصلے کے جہنچ میں عدالت میں جمونی کوائی کا گناہ جو پچھ کی کا نقصان ہوا۔ وہ سب آپ کی کردن پر ہوگا۔ اس لئے یہ جمونی کوائی کا گناہ جو پچھ کی کا نقصان ہوا۔ وہ سب آپ کی کردن پر ہوگا۔ اس لئے یہ جمونی کوائی کا گناہ معمونی گوائی کا گناہ معمونی گناہ نہیں ہے، بوا سخت گناہ ہے۔

### عدالت ميں جھوٹ

آج کل تو جمعوث کاامیا بازار مرم ہوا کہ کوئی شخص دو سری جگہ جموت ہوئے یانہ بوئے، لیکن عدالت میں منرور جموث ہوئے محابقش لوموں کو یہاں تک کہتے ہوئے سا کہ .

میاں: می ہی ہی ہات کہ دو کوئی عدالت میں تھوڑی کمڑے ہو"
مطلب بیہ ہے کہ جموت ہو لئے کی مجکہ تو عدالت ہے۔ دہاں پر جاکر جموت ہولتا،
مطلب بیہ ہے کہ جموت ہو لئے کی مجکہ تو عدالت ہے۔ دہاں پر جاکر جموت ہولتا،
مسلل آپس میں جب بات چیت ہوری ہے تو بچی ہات بتادد، طاانکہ عدالت میں جاکر
محدوثی کو ابی دسینے کو حضور الذی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے برابر قرار دیا ہے، اور بیہ

سنی مناہوں کامجموعہ ہے۔

# مدرسد کی تصدیق کواہی ہے

الذاجة مرثبة يد معلومت ك بغيرجلى ك جلر جي، اور جلى كرف والا يه جائة ہوئ جلى كر رہا ہے كہ جس يہ غلط مرثبة كيث جلى كر رہا ہوں ، مثلاً كى كے يمار ہونے كا سرتية كيث دے ديا۔ ياكمى ك پاس ہونے كا سرتية كيث وے ديا، ياكمى كو كيريك مرثبة كيث دے ديا، يہ ميب جموتی كوائى كے اندر داخل ہيں۔

میرے پاس بست ہے لوگ در موں کی قعد ہی کرانے کے لئے آتے ہیں، جس
میں اس بات کی تعدیق کرنی ہوتی ہے کہ بید در مد قائم ہے، اس میں اتی تعلیم ہوتی ہے۔
اور اس تعدیق کا مقعد سے ہو آ ہے کہ باکہ لوگوں کو اطمینان ہو جائے کہ واقعت سے در سہ
قائم ہے۔ اور لداد کا سخق ہے، اور اب ان در سول کی تعدیق لکھنے کو دل بھی جاہتا ہے،
لیکن میں نے والد ماجد حضرت مفتی محر شفیع صاحب قدس اللہ سرو کو و کھا کہ جب بھی ان
کے پاس کوئی محض در سہ کی تعدیق تکھوانے کے لئے آتا تھا تو آپ سے عذر فراتے ہوئے
کے پاس کوئی محض در سہ کی تعدیق تکھوانے کے لئے آتا تھا تو آپ سے عذر فراتے ہوئے
کے باس کوئی محض در سہ کی تعدیق تکھوانے کے لئے آتا تھا تو آپ سے عذر فراتے ہوئے
کے باس کوئی محض در سے کی بادر جب تک مجھے در سہ کے حالات کا علم نہ ہو، اس
وقت تک ہیں ہے تعدیق نامہ جلی شیں کر سکتا، اس لئے کہ یہ جمونی کوائی ہو جائے گی
البتہ آگر کی در سے کے بارے میں علم ہو آتو جتنا علم ہو آتا تا لکھ دیتے۔

# کتاب کی تقریظ لکھن**ا کوائی** ہے

بت ہے اوک کتابوں پر تقریط تکھوانے آجاتے ہیں کہ ہم نے ہے کتاب تکھی ہے، اور میج کتاب تکھی ہے۔ اور میج کتاب ہے۔ طلا تحد جب کک انسان اس کتاب کو پورانہ پڑھے، اس کا پورا مطلعہ نہ کرے، اس تنہ تک ہے کہ گوائی دے دے کہ یہ کتاب میج ہے، یا لاظ ہے۔ بہت ہے لوگ اس خیال سے تقریط کو ای دے دیے جس کہ اس تقریط کے اس کا فائدہ اور جملا ہو جائے گا، حلا تکہ تقریط لکھا آیک کو دیا ہے۔ اور اس کو اس میل کو اور اس کو اس کے نام کا دوران کے اس کے نام کر دیا ہے۔ رہانی جب اور اس کو اس کے نام کر دیا ہے۔ رہانی جب اور اس کو اس کے اس کے نام کر دیا ہے۔ رہانی جب کر اس کے ہیں کہ صاحب ہم تواکہ ذرا ساکام لے کر ان کے ہیں گئے تھے، اگر ذرا

ما تلم ہلاد ہے، اور ایک سرٹیکیٹ کی دیے توان کاکیا جُرُ جاتا، یہ توبر ے بداخلاق آوی ہیں، کہ کمی کو سرٹیکیٹ بھی جاری نہیں کرتے، بحائی، بلت درامس ہے کہ اللہ تعلق کے یہاں ایک ایک افغا کے بارے میں سوال ہوگا، جو لفظ ذہان سے لکل رہا ہے، جو لفظ قلم سے لکھا جارہا ہے، سب اللہ تعالی کے یہاں ریکارڈ ہو رہا ہے، اور اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ فلاں لفظ تم نے جو زبان سے فکال تھا۔ وہ کمی بنیاد پر فکال تھا، جان بوجھ کر بولا تھا، یا بھول کر بولا تھا۔

### جھوٹ سے بیچے

بمنل! ملاے معاشر میں جو جموت کی دبا پھیل می ہے، اس میں ایکھے فاصے دیندار، پڑھے لکھے، نمازی، بزر کول سے تعلق رکھنے والے، وظائف اور تبیع پڑھنے والے بھی جنا ہیں، وہ بھی اس کو ناجائز اور برا نہیں بھتے کہ یہ جمونا سرنیفایٹ جاری ہو جائے گاتو یہ کوئی مناہ ہوگا، حال کہ حدث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہر فرمایا کہ "اواحدث کذب" اس میں یہ سب باتی بھی واقل ہیں، اور یہ سب دین کا حمد ہیں۔ اور ان کو دین سے فلرج سمجھنا بدترین مرابی ہے، اس لئے ان سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔

# جھوٹ کی اجازت کے مواقع

البتہ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ ان جس اللہ تعالی نے جموث کی ہمی اجازت دے دی ہے، لیکن وہ مواقع ایسے ہیں کہ جمال انسان اپی جان بچانے کے لئے جموث ہو گئے ہمور ہو جائے، اور جان بچانے کے لئے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ ہو، یا کوئی ناقائل ہر داشت ظلم اور تکلیف کا اعدیثہ ہو، کہ اگر وہ جموث نہیں ہولے گاتو وہ ایسے ظلم کا شکار ہو جائے گا جو قائل ہر داشت نہیں ہے، اس صورت میں شریعت نے جموث مولئے کا اجازت دی ہے۔ البتہ اس میں بھی تھم ہے کہ پہلے اس بات کی کوشش کر وک مرت جموث نہ ہونا پڑے، بلکہ کوئی ایسا کوئی مول افغا ہوئی دو، جس ہے وہی معیبت ٹل

(1a·)

جائے، جس کو شریعت کی اصطلاح میں '' تعریض اور توریہ '' کما جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسالفظ بول دیا جائے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسالفظ بول دیا جائے، جس کے ظاہری طور پر پچھ اور معنی سمجھ میں آر ہے ہیں، اور حقیقت میں دل کے اندر آب نے پچھ اور مراد لیا ہے، ایسا کول مول الفظ بول دو آکہ صرح جھوٹ نہ بولنا پڑے۔

### حسرت صدیق ملا جھوٹ ہے اجتناب

بجرت کے موقع پر جب حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ حضور الدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھ ہے۔ کی طرف ہجرت فربارہ ہے۔ تھے۔ اواس وقت کمہ والوں نے آپ کو پکڑنے کے لئے چلوں طرف اپنے ہمرکارے ووڑار کھے تھے۔ اور یہ اعلان کر رکھا تھا کہ جو محض حضور الدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گائی کو سواونٹ انعام کے طور پر دیئے جائیں گے، اب اس وقت ملاے کہ سے لوگ آپ کی خلاق میں مرکر وال تھے، رائے میں حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ کے جانے والا آیک محض مل کیا، وہ حضرت صدیق آکبررضی اللہ عنہ سے چاہتے مالی اللہ علیہ وسلم کو نمیں جاتا تھا، اس محض نے حضرت صدیق آکبررضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ تمارے ماتھ کون صاحب ہیں؟ اب حضرت صدیق آکبررضی اللہ سے چاہتے تھے کہ آپ کے بارے میں اطلاع پہنچ صاحب ہیں جاتا ہے۔ اب آگر اس محض کے جواب میں سمجے بات بناتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے موقع پر اللہ تعلیٰ جائے مان خطرہ ہے ، اور آگر نمیں بتاتے ہیں جو جوٹ بو لنالازم آ آ ہے ، اب ایسے موقع پر اللہ تعلیٰ جائ بین خص کہ رہنمائی فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت صدیق آکبررضی اللہ عنہ دواب بیں سے جائے موقع پر اللہ تعلیٰ دیا ہے موقع پر اللہ تعلیٰ دواب بیں ہے جو جوٹ معرت صدیق آکبررضی اللہ عنہ دواب بیں ہے بندوں کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت صدیق آکبررضی اللہ عنہ دواب بیں دواب بیں ہے جائے دواب بیں ہواب بیں ہے جوٹ مدین آکبررضی اللہ عنہ دواب بیں ہوئے ہیں۔ چنانچہ حضرت صدیق آکبررضی اللہ عنہ دواب دواب ہیں۔

هذاالرجل يهديني البيل

یہ میرے رہنماہیں، جو مجھے راستہ دکھاتے ہیں، اب آپ نے ایسالفظ اواکیا جس کو سن کر اس مخض کے دل میں خیل آیا کہ جس طرح عام طور پر سفر کے دوران راستہ بتانے کے لئے کوئی رہنما ساتھ رکھ لیتے ہیں، اس متم کے رہنما ساتھ جارہے ہیں، لیکن حضرت صدیق آکبرر منمی اللہ عنہ نے دل میں یہ مراد لیا کہ یہ دمین کاراستہ دکھانے والے ہیں، جنت کاراستہ دیکھانے والے ہیں، اللہ کاراستہ دیکھانے والے ہیں.... اب دیکھیئے کہ اس موقع پر انہوں نے صریح جموث ہو لئے سے پر ہیز فرمایا۔ بلکہ امیالفظ ہول و یا جس سے وقتی کام بھی نکل حمیا، اور جموث بھی نہیں بولنا بڑا۔

(میم بخاری، کتاب مناقب الانسار، باب اجرة النبی ملی الله علیه وسلم، مدیث نبر ۱۹۱۱) جن لوگول کو الله تعالی به فکر عطافرا دیج میں که زبان سے کوئی کلمه خلاف داقعہ اور جھوٹ نہ لکلے، پھر الله تعالی ان کی اس طرح عدد بھی فراتے ہیں۔

# حضرت منگوی اور جھوٹ سے پر ہیز

حضرت مولانا رشید احمد محتکوی قدس الله سرو، جنوں نے ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں انگریزوں کے فلاف جماد میں بواحصہ لیاتھا، آپ کے علاوہ حضرت مولانا محمد تا تا میں مساحب بانوتوی، حضرت حاتی الداد الله صاحب مماجر کی وفیرہ ان سب حضرات نے اس جماد میں بوے کارہائے نمایاں انجام دیئے، اب جو لوگ اس جماد میں شریک تھے، آخر کار انگریزوں نے ان کو پکڑنا شروع کیا۔ چوراہوں پر مجانس کے شختے لئکا دیئے۔

۔ جے دیکھا ماکم وقت نے کما یہ مجمی صاحب وار ہے اور ہر ہر محلے جس مجسٹریوں کی معنومی عدالتیں قائم کر دی تھیں، جمال کمیں کسی

اور ہربر سے بیل بھر ہوں کے معدوی عدامیں ہا مردی میں بحال میں می پرشہ ہوا، اس کو بحسر ہے کی عدالت جی چین کیا گیا، اور اس نے تھم جاری کر دیا کہ اس کو چانی پر چرہا دو، کھانی پر اسکو افکا دیا گیا، اس دوران آیک مقدمہ میر ٹر جی معزت کشوری دحدة اللہ علیہ کے فلاف بھی ہائم ہو گیا۔ اور مجسر ہے کے بمال چیشی ہوگئی، جب بحسر بیٹ کے پاس بنے تو اس نے پوچھا کہ تمادے پاس ہتھیا ہیں؟ اس لئے کہ جب بحسر بیٹ کے باس بندوقیں ہیں، اور حقیقت جی معزت کے پاس بندوقیں ہیں، اور حقیقت جی معزت کے پاس بندوقیں ہیں، ورحقیقت جی معزت کے پات بندوقیں ہیں، اور حقیقت جی معزت کے پات بندوقیں ہیں، ورحقیقت میں معزت کے پاتھ جی تھی تھیں، جنانچہ جس وقت بحسر بیٹ کے باتھ جی تھی تھی ، آپ نے وہ تھی فرایا کہ میرے تھی، آپ نے وہ تھی اس کو دکھاتے ہو فرایا ہارا ہتھیا ہے ، یہ نہیں فرایا کہ میرے پاس ہتھیا رہیں ہے، اس لئے کہ یہ جموث ہو جاتا ۔ آپ کا حلیہ ہی، ایرانقا کہ باکل ورویش صفت معلوم ہوتے تھی،

الله تعالى النيخ بندوں كى مروم محى فرماتے ہيں، البحى موال جواب ہور باتھا كه استف ميں كوكى ديماتی وہاں آمريا، اس فے جب ديكھا كه حضرت سے اس طرح موال جواب ہو رہے ہيں تواس نے كما كه ارك! اس كو كمال سے پاڑلائے، يہ تو ہمارے محلے كاموجن (موذن) ہے، اس طرح الله تعالی نے آپ كو خلاصى عطافرائی۔

#### حضرت نانوتوی اور جھوٹ سے برہیز

حضرت مولانا محد قاسم ماحب بانونوی رحدة الله علیہ کے ظاف کر قاری کے وارنٹ جاری ہو چکے ہیں۔ چاروں طرف بولیس عاش کرتی پھرری ہے اور آپ جہته کی مجد میں تشریف فراہیں، وہاں پولیس پہنچ کی، مجد کے اندر آپ اکیلے تھے۔ حضرت مولانا محمد قاسم ماحب بانونوی کا نام سن کر ذہنوں میں تصور آ آ تھا کہ آپ بہت بروے عالم ہیں تو آپ شادار شم کے لباس اور جب قبہ ہو تھے، وہاں تو بحد بھی نمیں تھا۔ آپ تو ہر وقت ایک معمولی لکی لیک معمولی کر یہ پہنے ہوئے ہیں سے جب پولیس اندر راخل ہوئی تو یہ مجمول کو یہ بہت ہوئے ہیں ۔ جب پولیس اندر ماضل ہوئی تو یہ مجمول کہ یہ مبود کا کوئی فادم ہے۔ چنانچہ پولیس نے پوچھا کہ موانا محمد تاسم ماحب کمال ہیں؟ آپ فرزا ہی جگہ سے کمزے ہوئے، اور ایک قدم چیچے ہٹ کر کما کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو بھاں تھے، اور اس کے ذریعہ اس کو یہ ناثر دیا کہ اس وقت یہاں موجود نہیں ہیں۔ لیکن ذبان سے یہ جموٹا کلہ نہیں نکال کہ یہاں نمیں ہیں، چنانچہ وہ پولیس وابس جلی تی۔

الله تعالی کے بندے ایسے وقت میں ہی، جب کہ جان پر بی ہوئی ہو، اس وقت ہیں یہ خیال رہتا ہے کہ زبان ہے کئی فلط لفظ نہ لکلے۔ زبان ہے مرج جموث نہ لکلے، اور اگر کبھی مشکل وقت آ جائے تواس وقت بھی توریہ کر کے اور کول مول بات کر کے کام چل جائے، یہ بہترہے۔ البت آگر جان پر بن جائے، جان جانے کا خطرہ ہو، یا شدید تاقال بر داشت ظلم کا ندیشہ ہو، اور توریہ سے اور کول مول بات کرنے ہے ہی بات نہ ہے: تواس دقت شربیت نے جموث ہو لئے کی بھی اجازت وے دی ہے، لیکن اس اجازت کر آج سب کی بات نہ کر آتی کرتے ہے ہی بات نہ کر آتی کرتے ہے ہی بات نہ کر آتی کرتے ہے ہی بات ہے کہ ای اس میں جموث ہو گئے گئے ہی اجازت وے دی ہے، لیکن اس اجازت کر آتی کرتے ہے ساتھ استعمال مور ہا ہے، یہ سب کی اس سے حفاظت حرام ہے، اور اس میں جموثی کوائی کا گئا ہے۔ ایک تعالی جم سب کی اس سے حفاظت

فرمائے۔ آمین۔

### بچوں کے دلول میں جھوٹ کی نفرت

بچوں کے دل میں جموت کی نظرت پروا کریں، خود بھی شروع سے جموت سے بیخے کی عادت ڈالیں۔ اور بچوں سے اس طرح بات کریں کہ ان کے دلوں میں بھی جموث کی نظرت پروا ہو جائے، اور سچائی کی محبت پروا ہو، اس لئے بچوں کے سامنے بھی فلط بات کوئی جموث نہ لولیں، اس لئے کہ جب بچہ یہ دیکھا ہے کہ باپ جموث ہول دہا ہے، مل جموث ہول دی ہے قو پھر بچے کے دل سے جموث ہولئے کی نظرت ختم ہو جاتی ہے۔ اور وہ یہ بچھتا ہے کہ یہ جموث ہولنا تو روزانہ کا معمول ہے، اس لئے بچھین تی سے بچوں میں اس بات کی عادت ڈائی جائے کہ زبان سے جو بات لئلے، وہ ہترکی کیر ہو، اس میں کوئی غلطی نہ ہو، اور نفس الامر کے ظاف کوئی بات نہ ہو۔ دیکھیے، نبوت کے بعد میں کوئی غلطی نہ ہو، اور نفس الامر کے ظاف کوئی بات نہ ہو۔ دیکھیے، نبوت کے بعد سب سے اونچا سقام "معدایی" کا مقام ہے۔ اور "معدایی" کے معنی ہیں "بت سے ونی استان میں خلاف واقعہ بات کا شہ بھی ہو۔

# جھوٹ عمل سے بھی ہوتا ہے

جموث جس طرح زبان سے ہوتا ہے، بعض اوقات عمل سے بھی ہوتا ہے، اس کے کہ بعض اوقات عمل سے بھی ہوتا ہے، اس کے کہ بعض اوقات انسان ایساعمل کرتا ہے، جو در حقیقت جموناعمل ہوتا ہے، مدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

المتنبع بعالم يعط كلابس تؤبى زور

(ایودنود، کرب الادب، بلب فی السند، بمالم بعط، مدیث فبر ۱۹۹۷)

ایمنی جو محف این عمل سے این آپ کو ایسی چیز کا حال قرار دے جو اس کے
اندر نہیں ہے تو دہ جموث کالباس پہننے والا ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ کوئی محف این
عمل سے این آپ کو ایسا ظاہر کرے جیسا کہ حقیقت میں نہیں ہے۔ یہ بھی محلا ہے۔
مثلا ایک محف جو حقیقت میں بہت دولت مند نہیں ہے، لیکن وہ این آپ کو اپنی
اداؤل سے، اپنی نشست و برخواست سے، این طریق زندگی این آپ کو دولتاند ظاہر

کرآ ہے، یہ ہی مملی جھوٹ ہے، یااس کے برعش ایک اچھا فاصا کھا اپیاائیاں ہے۔
لیکن اپنے ممل سے تکلف کر کے اپنے آپ کوابیا ظاہر کر آ ہے، باکہ لوگ یہ سمجھیں کر
اس کے پاس بحد نہیں ہے، یہ بہت مغلس ہے۔ ناوار ہے۔ غریب ہے، حالاتکہ
حقیقت میں وہ غریب نہیں ہے۔ اس کو بھی ہی کریم مسلی اللہ علیہ وسلم نے مملی جھوٹ
قرار دیا۔ لہذا مملی طور پر کوئی ابیا کام کرنا جس سے دوسرے محفی پر غلط ناٹر قائم ہو۔
یہ بھی جموث کے اندر داخل ہے۔

# ابنے نام کے ساتھ "سید" لکمنا

بت اوگ ای ناموں کے ساتھ ایسے الفاظ اور القاب کھتے ہیں جو واقعہ کے مطابق نمیں ہوتے ، چونکہ رواج چل چاا ہے ، اس لئے با چین کھنا شروع کر دیے ہیں۔ مثلاً کی خص نے اپنے نام کے ساتھ "سید" لکمنا شروع کر دیا۔ جب کہ حقیقت میں "سید" دہ ہے جو باب کی حقیقت میں "سید" دہ ہے جو باب کی طرف سے نسب کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہو، وہ "سید" ہی، احدا ویک ملی کی اولاد میں ہو نہ جو نے ، بعض لوگ ملی کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہو تہ جو نہیں، اور اپنے آپ کو "سید" لکمنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی غلط ہے۔ اندا بب کی "سید" ہونے کی تحقیق نہ ہو، اس وقت تک "سید" لکمنا جائز نسی، البتہ تحقیق کے لئے آئی بات کان ہے کہ آگر خاندان میں ہیں تو پھر "سید" لکھنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ لیکن آگر "سید" ہونا کے خاندان میں ہیں تو پھر "سید" لکھنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ لیکن آگر "سید" ہونا کا کاناہ معلوم نہیں ہے۔ اور نہ اس کی دلیل موجود ہے، تواس میں بھی جموٹ ہولئے کا گناہ معلوم نہیں ہے۔ اور نہ اس کی دلیل موجود ہے، تواس میں بھی جموٹ ہولئے کا گناہ معلوم نہیں ہے۔ اور نہ اس کی دلیل موجود ہے، تواس میں بھی جموٹ ہولئے کا گناہ ہے۔

لفظ "بروفيسر" اور "مولانا" لكمنا

بعض لوگ حقیقت میں "پروفیسر" نمیں ہیں، لیکن اپنے عام کے ساتھ "پردفیسر" لکستا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لئے کہ "پردفیسر" توایک خاص اصطلاح - جو خاص لوگوں کے لئے بولی جاتی ہے۔ یا جیسے "عالم" یا "مولانا" کا لفظ ا بخض کے لئے استعمال ہو آ ہے جو درس نظامی کا فارغ التحسیل ہو۔ اور باقاعدہ اس اللہ میں کا فارغ التحسیل ہو۔ اور باقاعدہ اس اللہ ستعمال کیا جاتا ہے۔ ، اب بہت سے فوگ جنہوں نے باقاعدہ علم حاصل نہیں کیا۔ لیکن اپنے ہم کے ساتھ اب بہت کے لوگ جنہوں نے باقاعدہ علم حاصل نہیں کیا۔ لیکن اپنے ہم کے ساتھ "مولانا" لکھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی خلاف واقعہ ہے، اور جموث ہے ۔ ان بول کو ہم لوگ جموث نہیں سجھتے کہ یہ بھی محملے کہ یہ بھی محملے کام ہیں۔ اس لئے ان سے بہتی مرورت ہے۔ ، اللہ تعمال ہم سب کو ان سے بہتے کی قریر مطافرائے۔ آ ہیں۔ قریر مطافرائے۔ آ ہیں۔

وكخردعواناان الحعد يشهوب العالمين





نطلب:

مقام :

منبط وترتيب:

آريخ ووقت:

حفرت مولانامفتی محمد تقی عثانی مدخلهم محمد عبدالله میمن ۲ رومبر ۱۹۹۱ء بروز جهد، بعد نماز عمر جامع مبجد بیت المکرم ، گلشن اقبل، کراچی

وعدہ خلافی کی بہت می صور تیں وہ ہیں جن کو ہم نے وعدہ خلافی کی فرست سے خلرج کر دیا ہے، چنانچہ اگر کس سے پوچھا جائے کہ وعدہ خلافی آنہی چیز ہے؟ توجواب میں وہ میں کے گاکہ یہ تو بست بری چیز ہے، اور گناہ ہے، لیکن عملی زندگی میں جب موقع آیا ہے وہ وعدہ خلافی کے اور اسکو یہ خیال بھی نہیں آیا کہ یہ وعدہ خلافی ہے۔

#### بسشيئدالتج كمياليت يخبثي

# وعدہ خلاقی اور اس می مروجہ صورتیں

الحمد لله محمدة ونتعينه ونتغمغ ونؤمن به و نتوكل عليه، ونعرف بالله من شروم انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدة الله فلا مصل له ومن يطله فلاها دمك و الشهدان لاالله الاالله وحدة لا شربك له والشهدان سيدنا و سندنا وشفيعنا ومولانا محتد اعبدة ومرسوله محلاله تعالى عليه وعلى آله و اصحابه وبارك ومسلم تسليمًا كشيرًا كشيرًا . امابعد!

عن الى هريرة ضحاف عنه قال: قال دسول الله صحاف عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: اذا حدث كذب واذا وعداخلف، واذا اؤتسن بحان - هذب م واية والن صام وصلى ونرعه مرانه مسلم

(میم بخلری، محکب الایمان، بلب علابات المنافق، مدیرت تمبر۳۳)

### حتى الامكان " وعده " كو نبهايا جائے

پھیلے جمعہ کواس مدیث میں بیان کی شمین علامات میں سے آیک یعنی جموث پر الحمد الله قدر سے تنسیل کے ساتھ بیان ہو شمیا تھا۔ منافق کی دو مری علامت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی۔ وہ بیہ ہے کہ:

" واذا وعداخلت"

کہ جب وہ وعدہ کرتے ہواس کی خلاف ورزی کرے، مومن کا کام یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تواس کو جھاتا ہے، اس کو پورا کرتا ہے۔ چانچہ شریعت کا تامدہ یہ ہے کہ اگر کسی فخض نے کوئی وعدہ کیا، اور بعد جس اس وعدہ کو پورا کرنے جس کوئی شدید عذر چیش آیاتی جس کی دجہ ہے اس کے لئے اس کوئی شدید عذر چیش آیاتی جس کی دجہ ہے اس کے لئے اس وعدہ کو پورا کرنا ممکن نمیں رہا۔ اس لئے فخض سے بتادے کہ اب میرے لئے اس وعدہ کو پورا کرنا ممکن نمیں رہا۔ اس لئے میں اس وعدہ سے بتادے کہ اب میرے لئے اس وعدہ کو پورا کرنا ممکن نمیں رہا۔ اس لئے میں اس وعدہ سے دور کرنا ممکن نمیں رہا۔ اس لئے میں اس وعدہ سے دور ایک بزار روپ دو نگا، بعد میں اس وعدہ کرنے والے کے پاس چیے ختم ہو گئے۔ اور اب وہ اس قابل نمیں رہا کہ اس کہ در کر سکے، اور اس کو ایک بزار روپ وے کا وعدہ وے نگا والی میں اس بوزیشن میں نمیں ہوں کہ اس وعدے کو بورا کر سکوں۔ کیا تھا۔ لیکن اب میں اس بوزیشن میں نمیں ہوں کہ اس وعدے کو بورا کر سکوں۔ کیا تھا۔ لیکن اب میں اس وعدہ کو بورا کرنے کی قدرت ہے، اور کوئی شرقی عذر نمیں ہے۔ لیکن جب تک اس وعدہ کو بورا کرنے کی قدرت ہے، اور کوئی شرقی عذر نمیں ہے۔ لیکن جب تک اس وعدہ کو بورا کرنے کی قدرت ہے، اور کوئی شرقی عذر نمیں ہے۔ اس وحدہ کو بورا کرے۔ کی قدرت ہے، اور کوئی شرقی عذر نمیں ہے۔ اس وحدہ کو بورا کرے۔ کی قدرت ہے، اور کوئی شرقی عذر نمیں ہے۔ اس وحدہ کو بورا کرے۔

«منگنی" ایک وعدہ ہے

مثلاً کی فخص نے متلی کرلی، اور کمی سے رشتہ کرنے کے بارے میں ملے کر الیا تویہ مثلاً کی وعدہ ہے۔ اس لئے حتی الامكان اس کو نبعاتا جائے۔ لیکن اگر کوئی عذر چیش آ جائے۔ مثلاً مثلی کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ ان دونوں کے در میان اتفاق و انتحاد قائم نمیں رہے مگا، طبیعتوں اور مزاجوں میں فرق ہے۔ اور پچھ حالات ایسے

سامنے آئے جو پہلے معلوم نہیں تھے۔ اس صورت میں اس کو بتادے کہ ہم نے آپ
سے شادی کا وعدہ اور منگئی کی تھی۔ لیکن اب فلال عذر کی دجہ سے ہم اس کو پورا نہیں
کر سکتے، لیکن جب تک عذر نہ ہو۔ اس وقت تک وعدہ کو نبعانا اور اس وعدد کو پورا کرنا
شریا واجب ہے۔ اور اگر وعدہ پورا نہیں کرنیا تو اس حدیث کا مصدات بن جائے
گا۔

### حصرت حذیفہ کا ابوجہل سے وعدہ

حضور اقدس ملی الله علیه وسلم نے ایسے ایسے دعدوں کو نہمایا کہ \_\_\_اللہ اکبر ا آج اس کی نظیر ویش نمیس کی جا عتی - حضرت حذیف بن بمان رمنی الله مند، مشہور محانی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راز وار ہیں۔ جب سے اور ان کے والد یمان رمنی الله عند مسلمان موسے، تو مسلمان موسے کی بعد حضور اقدس مسلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ طبیبہ آب ہے۔ رائے میں ان کی طاقات ابوجل اور اس کے نشکر سے ہو حمیٰ، اس وفت ابو جہل اپنے نشکر کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لئے جارہا تھا۔ جب حضرت صفیف رمنی اللہ عندی ملا قامت ابوجسل ے ہوئی تواس نے پڑلیا۔ اور بوجھاکہ کمال جارے ہو؟ انموں نے بتایا کہ ہم حضور الدس ملی الله علیه وسلم کی خدمت میں مدینه طیب جارہے ہیں، ابو جسل نے کہا کہ پھر تو ہم حمیس نمیں چموڑیں مے، اس کئے کہ تم مینہ جاکر ہارے خلاف جنگ میں حمہ لوسے، انہوں نے کہا کہ ہمارا متعمد تو مرف حضور کی ملاقات اور زیارت ہے۔ ہم جنگ میں حصہ نہیں لیکھے۔ ابوجل نے کما کہ اچھاہم سے وعدہ کرد کہ وہاں جاکر مرف مَلاقات كرد معي، ليكن جنك من حصه نيس لومي، انهول في وعده كر ليا- چنانجي ابوجل نے آپ کو چموڑ ویا۔ آپ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہنچ واس وقت حضور اقدس مسلی اللہ علیہ وسلم اپنے محابہ کرام کے ساتھ غروہ بدر کے لئے مدینہ منورہ سے روانہ ہو چکے تھے، اور راستے میں ملاقات ہو مخی۔

# حق و باطل کا پهلا معرکه "غروه بدر"

اب اندازه لگائے کہ اسلام کا پہلا حق و باطل کا معرکہ (فروہ بدر) ہو رہا ہے۔ اور یہ وہ معرکہ ہے جس کو قرآن کریم نے "یوم الفرقان" فرایا، یعنی حق و باطل کے درمیان قیصلہ کر دینے والا معرکہ، وہ معرکہ ہو رہا ہے جس میں جو خفص شامل ہو گیا۔ وہ " بدری" کملایا، اور صحابہ کرام میں " بدری" محابہ کا بہت اونچا مقام ہے۔ اور "اسائے بدر بین" بطور وقیفے کے پڑھے جاتے ہیں۔ ان کے نام پڑھنے سے اللہ تعالی دعائیں تبول فراتے ہیں۔ وہ " بدریین" جن کے بارے میں نی کرم ملی اللہ تعالی دعائیں تبول فراتے ہیں۔ وہ " بدریین" جن کے بارے میں نی کرم ملی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیشن کوئی فرا دی کہ اللہ تعالی نے سامے قال بدر، جنوں نے بدری لائل ہیں حصہ لیا۔ بخش فرا دی کہ اللہ تعالی نے سامے والا ہے۔ جنوں نے بدری لائل ہیں حصہ لیا۔ بخش فرا دی ہے، ایساسمرکہ ہونے والا ہے۔

# گردن بر تکوار رکھ کر لیا جانے والا وعدہ

ہر حال: جب حضور اقدى صلى الله عليه وسلم سے ما قات ہولى تو حضرت عذيفہ رضى الله عند في سلا اقصد سنا ديا كه اس طرح رائے بي ميں ابوجهل في كارليا تھا۔ اور جم في يہ ونده كر كے بيشكل جان چرحائى كه جم الائى بين حصد نميں ليكے، اور جم رد خواست كى كه يارسول الله! بيه بدر كا معركه ہونے والا ہے، آپ اس مي تشريف كے بار جمال كے جارب بين۔ ہارى برى خواہش ہے كہ ہم بھى اس بين شريك ہو جائيں، اور جمال تك اس وعدو كا تعلق ہے، وہ تو انہوں نے ہمارى كردن پر كوار دكھ كر جم سے بيد وعده ليا تمان ميں شركت تو وہ ہميں نہ چھوڑتے، ليا تھاكہ ہم جنگ ميں حصد نميں ليكے، اور اگر ہم وعدہ نہ كرتے تو وہ ہميں نہ چھوڑتے، اس لئے ہم نے وحدہ كر اليا، ليكن آپ ہميں اجازت ويديں۔ كہ ہم اس جنگ ميں حصد ليليس، اور قضيات اور معادت ہميں حاصل ہو جائے۔

(الاصابة ج اص١٣)

تم وعدہ کر کے زبان دے کر آئے ہو لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں قرمایا کہ ضیں، تم وعدہ کر کے آئے ہو، اور زبان دے کر آئے ہو، اور ہی شرط پر جہیں رہاکیا گیا ہے کہ تم وہاں جاکر محد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرو ہے، لیکن ان کے ساتھ جنگ میں حصہ نہیں او مے، اس لئے میں تم کو جنگ میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دیتا۔

یہ وہ مواقع ہیں، جمال اضان کا احتمان ہوتا ہے کہ وہ اپی ذبان اور اپنے وعدے کا کتاباس کر آہے۔ اگر ہم جیسا آدی ہوتا قبرار توبلیں کر لیتا، شاؤیہ تاویل کر لیتا کہ ان کے ساتھ جو دعدہ کیا تھا۔ وہ ہے دل ہے قرائیں کیا تھا، وہ قو ہم ہے ذہروسی کیا تھا۔ اور خدا جانے کیا کیا توبلیس ہملے ذہنوں میں آجاتیں۔ یا یہ آویل کر لیتا کہ یہ حالت عذر ہے اس لئے حضور اقدس میلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماد میں شامل ہوتا ہے اور کنر کا مقابلہ کرتا ہے۔ جبکہ وہاں آیک آدی کی بدی جماد میں شامل ہوتا ہے اور کنر کا مقابلہ کرتا ہے۔ جبکہ وہاں آیک آوی کی بدی قیمت ہے۔ اس لئے مسلمانوں کے لئکر میں صرف ۱۳۱۳ سے افراد میں۔ جن کے پاس مرف ۱۶ اور کمی نے پھر افرائی ہیں۔ باقی افراد میں ہے کسی نے لاخی اٹھائی مرف میا افراد میں ہے کسی نے لاخی اٹھائی موردی کا مقابلہ کرنے کے جان آدی کی جان تیتی ہے ۔ ایکن مجمد مقابلہ کرنے کے جارہا ہے، اس لئے لیک لیک آدمی کی جان تیتی ہے ۔ ایکن مجمد مقابلہ کرنے کے جارہا ہے، اس لئے لیک لیک آدمی کی جان تیتی ہے ۔ ایکن مجمد مسلم علیہ وسلم نے فرایا کہ جو بات کہ دی گئی ہے، اور جو وعدہ کر لیا گیا ہے، اس وعدہ کی ظاف ورزی نہیں ہوگی۔

## جہاد کا مقصد حق کی سربلندی

یہ جماد کوئی ملک حاصل کرنے کے لئے نہیں ہورہا ہے، کوئی اندار ماصل کرنے کے لئے نہیں ہورہا ہے۔ اور کرنے کے لئے نہیں ہورہا ہے۔ اور حق کی سربلندی کے لئے اور کہا ہے۔ اور حق کو بالل کر کے جماد کیا جائے؟ گناہ کالر تکاب کر کے اللہ تعالیٰ کے وین کا کام کیا جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ آج ہم لوگوں کی یہ سندی کوششیں بیکر جذی ہیں، اور سالک کوششیں بیکر جذی ہیں، اور سلای کوششیں نے اثر ہوری ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ جائے ہیں کہ گناہ کر سالم کو باز ترین، اندر سے دل و دماغ پر ہم حاسلام کی تبلیغ کریں، گناہ کر کر کے اسلام کو باز ترین، اندر سے دل و دماغ پر ہم وقت براروں تاویلیں مسلط رہتی ہیں، چنانچہ کما جاتا ہے کہ اس دفت مسلحت کا یہ

تقاف ہے، چلو، شریعت کے اس تھم کو تظر انداز کر دو، لوریہ کما جاتا ہے کہ اس دفت مصلحت اس کام کے کرنے میں ہے۔ چلو، یہ کام کر لو۔ میر ہے وعدہ کا ایفاء

کین دہاں توایک مقصود تھا۔ یعنی اللہ تعالی رضاحاصل ہوتا، نہ بال مقصود ہے، نہ فتح مقصود ہے کہ اللہ تعالی راضی ہو جائے، نہ بادر کمالنا مقصود ہے، بلکہ مقصود ہے کہ اللہ تعالی راضی ہو جائے، اور اللہ تعالی کی رضائی میں ہے کہ جو وعدہ کر لیا گیا ہے، اس کو بھاؤ، چنانچہ مفترت فذیفہ اور الن کے والد حضرت بیان رضی اللہ عنہ منہ دونوں کو غروہ بدر جیسی فضرت فذیفہ اور الن کے والد حضرت بیان رضی اللہ عنہ میں شرکت نہ کرنے پر زبان منہ سے محروم رکھا گیا، اس لئے کہ ہے دونوں جگ میں شرکت نہ کرنے پر زبان دے کر آئے تھے۔ یہ وعدہ کا ایفاء۔

### حضرت معاوب رضي الله عنه

اگر آج اس کی مثل تلاش کریں توام نیا براہی مثابیں کمال ملیں گی؟ ہاں! محد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے غلاموں میں اسی مثالیں مل جائیں گی۔ انہوں نے یہ مثالیں قائم کیس۔ حضرت معلویہ رضی الله عند، ان سحابہ کرام میں سے ہیں جن کے بڑے بارے میں لوگوں نے معلوم ضین کیا کیا غلاصم کے پروپیکنڈے کئے ہیں، الله تعلیٰ بحائے ۔ آمین ۔ لوگ ان کی شان میں متاخیل کرتے ہیں۔ ان کا لیک قصہ سن کیائے۔۔

# فتح حاصل کرنے کے لئے جنگی تدبیر

الله الله الله الله عند چونکه شام میں تھے۔ اس کے روم کی مکومت کے ان کی ہروت معاویہ رمنی الله عند چونکه شام میں تھے۔ اس کے جے۔ اور روم اس سے ان کی ہروقت جنگ راتی تھی۔ ان کے ساتھ بر سرپیار رہنے تھے۔ اور روم اس وات کی میر پاور سمجی جاتی تھی، اور بوی مقیم اشان عالمی طاقت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت معلی معاویہ رمنی الله عور نے ان کے ساتھ جنگ بندی کا معلموں کر لیا، اور آیک آری متعمین کر لی کہ اس آری جنگ بندی کے ساتھ جنگ شعین کرینگے، ابھی جنگ بندی کے کر لی کہ اس آری جنگ بندی کے

معلہ کی مت ختم نمیں ہوئی تھی۔ اس وقت حضرت معلوبہ رضی اللہ عنہ کے دل یل خیل آیا کہ جنگ بندی کی مت تو درست ہے لیکن اس مت کے اندر میں اپی فرجیں رومیوں کی سرحد پر لیجا کر ڈال دول، آکہ جس وقت جنگ بندی کی مت ختم ہو، اس وقت میں نورا تملہ کر دول، اس لئے کہ دشمن کے ذہن میں تو یہ ہوگا کہ جب جنگ بندی کی مت ختم ہوگا۔ پھر کمیں جاکر افتکر روانہ ہوگا، اور یمانی آنے میں وقت کئے گا۔ اس لئے معلہ و کی مت ختم ہوتے ہی فیرا مسلماوں کا افتکر حملہ آور نہیں ہوگا، اس لئے دو اس محلے کے لئے تیار نہیں ہوتے۔ وزاا کر میں اپنا فکر سرحد پر ڈال ہوگا، اس محلے کے لئے تیار نہیں ہوتے۔ وزاا کر میں اپنا فکر سرحد پر ڈال ور نکا۔ اور مدت فتم ہوتے ہی فیرا مملکوں گاتے حاصل ہو جائیگی۔

# سیہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے

چانچہ حضرت معلوب رضی اللہ عنہ ہے اپی فرجیں مرحد پر ڈال دیں، اور فرج کا پہرے حصہ مرحد کے اندر ان کے علاقے میں ڈال دیا، اور حملہ کے لئے تیار ہو گئے۔ اور جیسے بی جنگ بندی کے معلوب کی آخری ماریخ کا سورج غروب ہوا، فوراً حضرت معادیہ رصنی اللہ عنہ نے لئکر کو چیش قدمی کا تھم دے دیا، چنانچہ جب لئکر نے پیش قدمی کی تھی دے دیا، چنانچہ جب لئکر نے پیش قدمی کی تو یہ چال بوی کامیاب جابت ہوئی، اس لئے کہ وہ لوگ اس حملے کے لئے تیار شیس تھے۔ اور حضرت معلوب رضی اللہ قعائی عنہ کا لئکر شرکے شر، بستیوں کی بستیوں فرج کر آ ہوا چلا جارہا تھا، اب فرج کے نئے کے اندر پورالٹکر آگے بو معنا جارہا تھا کہ اپلک و کی کر حضرت معلوب رضی اللہ عنہ کا انگر آگے بو معنا جارہا تھا کہ اپلک دیا تھا کہ اب پیچھے سے آیک محدوث اسوار ووڑ آ چلا آرہا ہے، اس کو دیکھ کر حضرت معلوب رضی اللہ عنہ اس کو دیکھ کر حضرت معلوب رضی اللہ عنہ اس کو دیکھ کر حضرت معلوب رضی اللہ عنہ اس کو دیکھ کر دیں :

الله اكبر الله اكبر ، قضاعبادالله فعواعبادالله

الله كے بندو تھير جات، الله كے بندو، تھير جاتى جب وہ اور قريب آيا تو حضرت معلوي رمنى الله عند بين حضرت محروبن عبسه رمنى الله عند بين حضرت محدوبن عبسه رمنى الله عند بي حضرت معلوي رمنى الله عند في جهاكه كيابات بي انہول في قرماياكه :

وفاد لاغذي ادفاد لاغذي دفاد لاغذي ادفاد لاغذي ا

مومن کاشیوہ وفاواری ہے۔ غداری نیس ہے، عمد شکی نیس ہے، حضرت معلویہ رض اللہ عند نے فرایا کہ میں نے تو اس وقت حملہ کیا ہے جب جنگ بندی کی عبد الله عند رضی اللہ وقت حملہ کیا ہے جب جنگ بندی کی مدت فتم ہو گئی تھی۔ حضرت عمر بن عبد رضی اللہ عند نے فرایا کہ اگر چہ جنگ بندی کی مدت فتم ہو گئی تھی۔ لیکن آپ نے اپنی فوجیس جنگ بندی کی مدت کے دوران می سرحد میر والل دیں۔ اور فوج کا پچھ حصد سرحد ہے اندر بھی بندی کی مدت کے دوران می سرحد میر والل دیں۔ اور فوج کا پچھ حصد سرحد ہے اندر بھی واضل کر دیا تھا۔ اور بیہ جنگ بندی کے معلدے کی خلاف ورزی تھی، اور میں نے اپنی واضل کر دیا تھا۔ اور بیہ جنگ بندی کے معلدے کی خلاف ورزی تھی، اور میں اللہ علیہ وسلم کو بیہ فرماتے ہوئے ساہے کہ ا

منکان بسینه و بین قویم عهد فلایتدنه الحل ان یعنی اجل له او بنیذ الهدعلی سوار د

(ترزي، كتب الجماد، بل في الغدد، معنث تبر ١٥٨٠)

لین جب تمارائمی قوم کے ساتھ معلوہ ہو، تواس وقت تک عدد کھولے، اور نہ باندھے۔ یہاں تک اس کی دت نہ گزد جائے۔ یا ان کے سائے پہلے تمام کھا یہ اعلان کر دے کہ ہم نے وہ عمد ختم کر دیا، ابندا دت گزدنے سے پہلے یا عمد کے ختم کر دیا، ابندا دت گزدنے سے پہلے یا عمد کے ختم کر دیا گلان کے بغیران کے علاقے کے پاس بجا کر فروں کو ڈال دینا حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق آپ کے لئے جائز نہیں تھا۔

### سارا مفتوحه علاقه واپس کر دیا

اب آب اندازہ لگائے کہ ایک فاتح فشکر ہے، جو دسمن کاعلاقہ فتح کر آ ہوا جارہا ہے، اور بہت برا علاقہ فتح کر چکا ہے، اور فتح کے تشے ہیں چور . ببر۔ لیکن جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہ ارشاد کان میں بڑا کہ اپ عمدہ کی پابندی مسلمان کے ذے لازم ہے۔ اس وقت حفرت معلویہ رضی اللہ عنہ نے عمدہ کی پابندی مسلمان کے ہے۔ الازم ہے۔ اس وقت حفرت معلویہ رضی اللہ عنہ نے تشم دیدیا کہ جتناعلاقہ فتح کیا ہے۔ وہ سب واپس کر وور، چنانچہ پوراعلاقہ واپس کر دیا، نور اپی مرصد میں دوبارہ واپس آمے۔ پوری دنیا کی آدئ میں کوئی قوم اس کی نظر پیش نہیں کر سمتی کہ اس نے صرف عمد شکنی کی بنا پر اپنا امندوحہ علاقہ اس طرح واپس کی سام سے آب ہے۔ کہ مقعود اللہ تعالی کو عمد میں نظر نہیں تھا۔ کوئی افتدار اور سلطنت در میں تھی۔ بلکہ مقعود اللہ تعالی کو حصہ پیش نظر نہیں تھا۔ کوئی افتدار اور سلطنت در میں تھی۔ بلکہ مقعود اللہ تعالی کو

رامنی کر ناتھا، اس کئے جب اللہ تعالی کا تھم معلق مور کیا کہ وعدہ کی خلاف ورزی ورست نہیں ہے ، اور چونکہ یمان وعدہ کی خلاف ورزی کا تعوز اساشائیہ پیدا ہور ہاتھا۔ اس کئے واپس لوث مجئے ۔ یہ ہے وعدہ ، کہ جب زبان سے بات نکل کی، تو اب اس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔

# حضرت فاروق اعظم اور معلده

حضرت فلروق المقطم رمني الله عندن جب بيت المقدس فتح كيانواس وقت وبال يرجوعيسائي اوريبودي يتفى أن سے بيد معلده مواكد مم تماري حفاظت كريكے تمال ي جان و مال کی حفاظت کریے، اور اس کے معاوضے سے تم ہمیں جزیہ اوا کرو مے ... "جزبي" أيك فيكس مومات، جو فير مسلموں سے دمول كيا جاتا ہے \_\_\_ چناني جب معلبه ہو کیاتو وہ لوگ ہرسل جزیہ ادا کرتے ہے۔ ایک مرتبہ ایما ہوا کہ مسلمانوں کا دوسرے دشمنوں کے ساتھ معرکہ پیش ہمیا، جس کے بیتے میں وہ فہج جو بیت المقدس مِن متعین محمی ان کی ضرورت چیش آئی۔ سمی سے یہ معورہ دیا کہ آگر نوج کی سی ہے تو بيت المقدس من فرجيس بمت زياده بين اس كے وہال سے ان كو محاذير بيميع ديا جائے۔ حضرت فلروق اعظم رمنی اللہ عند نے فرمایا کہ بد مشورہ اور تبویز تو بہت انجی ہے، اور فوجیں وہاں سے اٹھا کر محاذیر جمیع دو، لیکن اس کے ساتھ ایک کام اور بھی کرو۔ وہ بیا کہ بيت المقدس كے جتنے عيسائى اور يمودى ہيں۔ ان سب كوالك جك جمع كرو، اور ان سے کو کہ ہم نے آپ کی جان وہل کی حفاظت کا ذمہ لیاتھا، اور بید معابد کیا تھا کہ آپ کے جان و مال کی حفاظت کرینگے ، اور اس کام کیلئے ہم نے وہاں فوج ڈالی ہوئی تھی۔ لیکن اب ہمیں دوسری مجکہ فوج کی ضرورت پیش ایمٹی ہے ، اس کئے ہم اپ کی حفاظت نہیں کر سكتے لنذا اس سال آب نے ہمیں جو جزیہ بعلور فیکس ادا كياہے، وہ ہم آپ كو واپس كر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم اپنی فرحوں کو یسال سے لیجا کیتھے۔ اور اب آپ اپنی حفاظت کا نظام خود کریں \_ یہ مثلیں ہیں، اور میں کسی تردید کے خوف کے بغیر کمہ سکتا ہوں کہ دنیا میں کوئی قوم ایسی مثل بیش تمیں کر سکتی کہ جس نے اینے خالف ند بہب والوں کے ماتداس طرح كامعالمه كيابوبه

#### وعدہ خلانی کی مروجہ صور تیں

بسرحال: منافق کی دو سرمی علامت جواس صدیث میں حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے بیان فرائی ہے ، وہ سے کہ وعدہ کی خلاف درزی اور وعدہ کو تو زنالیک منافق کی نشانی ہے۔ اس سے ہر مسلمان کو بچتا چاہے لیکن جیسے میں نے جمعوث کے بلاے میں پچھلے جمدہ کو عرض کیا تھا کہ جمعوث کی بست سی صور تیس ایسی ہیں ، جن کو ہم اور آپ نے بالکل شیر مادر سبجے لیاہے ، اور ان کو جمعوث کی فرست سے خلاج کر دیا ہے۔ ان کو جمعوث سبجے تی نہیں ہے ، اس طرح وعدہ خلافی کی بھی بعض صور تیس وہ ہیں۔ جن کو وعدہ خلافی کی جن فرست سے خلاج کر دیا ہے۔ چنانچہ آگر کسی سے پوچھا جائے کہ وعدہ خلاف آپھی چن خرست سے خلاج کر دیا ہے۔ چنانچہ آگر کسی سے پوچھا جائے کہ وعدہ خلاف آپھی چن خرست سے خلاج کر دیا ہے۔ چنانچہ آگر کسی سے پوچھا جائے کہ وعدہ خلاف آپھی چن خبر سب موقع آ آ ہے تو اس وہ سے وہ وعدہ خلافی کر لیتا ہے۔ اور اس کو وعدہ خلافی ہمتا ہی جب موقع آ آ ہے تو اس وقت وہ وعدہ خلافی کر لیتا ہے۔ اور اس کو وعدہ خلافی ہمتا ہی جب موقع آ آ ہے تو اس وقت وہ وعدہ خلافی کر لیتا ہے۔ اور اس کو وعدہ خلافی ہمتا ہی خبیس کہ یہ وعدہ خلافی ہمتا ہی

# ملکی قانون کی یابندی کرتا واجب ہے

مثلاً ایک بات عرض کر آ ہوں ، جس کی طرف عام لوگوں کو توجہ تئیں ہے ، اور
اس کو دمین کا معللہ نہیں سیجھتے ، میرے والد باجد حضرت مفتی محمہ شفتے صاحب قدس اللہ
سرہ ۔۔ اللہ تعالیٰ ان کے ور جات بلند فرمائے۔ آئین ۔۔ وہ فرمایا کرتے بتنے کہ " وعدہ "
صرف زبانی نہیں ہو آ۔ بلکہ وعدہ عملی بھی ہو آ ہے۔ مثلاً ایک فخص ایک ملک میں بطور
باشندے کے رہتا ہے تو وہ فخص عملاً اس محفومت سے وعدہ کر آ ہے کہ میں آپ کے ملک
کے قوانین کی پابندی کرو نگا ، لنذا اب اس محفی پر اس وعدے کی پابندی کر تا واجب
ہے ، جب سے سک اس ملک کا قانون اس کو کسی گناہ کرنے پر مجبور نہ کر ہے ، اس لئے کہ اگر
کوئی قانون اس کو گناہ کرنے پر مجبور کر رہا ہے تو پھر اس قانون پر عمل کرنا جائز نہیں ، اس
لئے کہ اس کے بدے میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف او شاہ ہے کہ ؛

لاط عد خطوق ف معصیدة الدخائی
لاط عد خطوق ف معصیدة الدخائی
لاط عد خطوق کی اطاعت نہیں
لاط عد نہیں کو نافی کی تافرانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں
لاط عد معمور اقد میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں
لاط عد الدخائی

لنداایے قانون کی پابندی نہ مرف یہ کہ واجب سیں، بلکہ جائز ہمی سیں، نیکن اگر کوئی قانون ایسا ہے ہو آپ کو گناہ اور معصیت پر مجود سیں کر رہا ہے، اس قانون کی پابندی اس کے واجب ہے کہ آپ نے ممالاس بلت کا وعدہ کیا ہے کہ میں اس ملک کے قانون کی پابندی کرو نگا

## حضرت موسیٰ علیه السلام اور فرعون کا قانون

اس کی مثل میں حضرت والد صاحب رحمت الله علیه حضرت موی علیه السلام کا تصد سنایا کرتے ہے کہ حضرت موی علیه السلام فرعون کے ملک میں رہے ہے ، اور نبی سفتے سے بہاؤ کو مقا مار کر قبل کر ویا تھا ، جس کا واقعہ مشہور ہے ، اور قر آن کر بم فی سف بہلے آیک قبل کو مقا مار کر قبل کر ویا تھا ، جس کا واقعہ مشہور ہے ، اور قر آن کر بم فی سفتے کے بھی اس واقعہ کو ذکر کیا ہے اور حضرت موی علیه السلام اس قبل پر استغفار کما کرتے ہے ، اور فرمائے کہ بالد مسلم علی ذخب وسورة النظرار ، ۱۱۷

یعی میرے اوپر ان کاایک گناہ ہے، اور جس نے ان کاایک جرم کیا ہے، حفرت موٹ علیہ الملام اس کو جرم اور گناہ قرار دیے تھے اور اس پر استغفار فرایا کرتے تھے، اگرچہ حضرت موٹی علیہ السلام نے یوفنل جان ہو جد کر نہیں کیا مقا، بلکہ ایک ظلوم کی در فرائ کی اور یہ اندازہ نہیں مفا کہ مقا مال نے ہو وہ مرجا بیگا اسلے یہ حقیقة گئاہ بہیں ففا کہ در قرائ کی مالے ایسے السلام کی عصصت کے منا فی بھی نہیں تھا ، ابکن جو کھوٹ گناہ کی تقی اسلے آپنے اے گناہ سے السلام کے قبل الب سوال بدا ہو اس کے دو قبل جرائی علیالسلام نے قبل کیا تھا ۔ وہ تو کا فرتھا، او تعرف مربا تھا کہ اس حرب علی الله الم ان الله میں کا فرجی حرب تھا ، ابدا اگر اُسے جان و جھرکوئی فنل کرتے تو اس حربی کا فرکھ میں کیا گناہ ہوا ؟ حضرت والدصا حبیہ سائٹر مرف فرما یا کہ تھا کہ اسلام ان کے شریس رہ رہے ہیں تو عملا اس بات کا وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم آپ کے ملک کے شریس رہ رہے ہیں تو عملا اس بات کا وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم آپ کے ملک کے خشر یس رہ در ہے ہیں تو عملا اس بات کا وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم آپ کے ملک کے حضرت موکی علیہ السلام نے جو قبل کیا ، وہ اس قانون کی خلاف ورزی جس کیا، اندا ہم حکومت کا برشہری، چلے حکومت مسلم اوں کی جو ایم مسلم حکومت ہو، حملا اس بات کا وعدہ کر آ ہے کہ وہ اس ملک کے قانون کی بابندی کر بھا، جب تک وہ قانون کس گناہ پر وعدہ کر آ ہے کہ وہ اس ملک کے قانون کی بابندی کر بھا، جب تک وہ قانون کس گناہ پر وعدہ کر آ ہے کہ وہ اس ملک کے قانون کی بابندی کر بھا، جب تک وہ قانون کس گناہ پر وعدہ کر آ ہے کہ وہ اس ملک کے قانون کی بابندی کر بھا، جب تک وہ قانون کس گناہ بر وعدہ کر آ ہے کہ وہ اس ملک کے قانون کی بابندی کر بھا، جب تک وہ قانون کسی گناہ پر وعدہ کر آ ہے کہ وہ اس ملک کے قانون کی بابندی کر بھا، جب تک وہ قانون کسی گناہ پر وعدہ کر آ ہے۔

### " ویزا" لیناایک عملی وع**دہ** ہے

ای طرح جب آپ ویزہ لے کر دوسرے ملک جاتے ہیں۔ چاہے وہ فیر سلم ملک ہو۔ مثلاً ہندوستان، امریکہ یا یورپ ویزہ لے کر چلے گئے، یہ ویزہ لیما عملاً ایک وعدہ ہے کہ ہم حی الاسکان اس ملک کے توانین کی پابندی کریئے، جب تک دہ قانون کسی مخلو ہے کہ ہم حی الاسکان اس ملک کے توانین کی پابندی کریئے، جب تک دہ قانون کی پابندی جائز پر مجبور نہ کرے، ہال اگر وہ قانون کو تاون کو کسی مخلو پر مجبور شیس کرتے، یا تاقال شیس ۔ لنذ جو توانین ایسے ہیں، جو انسان کو کسی مخلو پر مجبور شیس کرتے، یا تاقال ہر داشت ظلم کا سب نہیں بنتے، ان توانین کی پابندی مجی وعدہ کی پابندی میں واخل ہے۔۔

### شریفک کے قانون کی خلاف ورزی مناہ ہے

مشلائر لفک کا تانون ہے کہ واکمی طرف چلو، یا بائیں طرف چلو، یا بہ قانون ہے کہ جب سینل کی الل بتی بہلے تورک جاتو، اور جب سبز بتی بطے تو چل پڑو، اب ایک شری ہونے کی حیثیت سے آب نے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ ان توائین کی پابندی کرو نگا، لنذا اگر کوئی مخفس ان توائین کی پابندی نہ کرے ، توبے وعدہ خلافی ہے۔ اور محناہ ہے ، لوگ بہ سیجھتے ہیں کہ اگر ٹریفک کے قانون کی خلاف ورزی کرلی تواس میں محناہ کی کیا بات ہے؟ بہتری تبدی ہوں کے خلاف ورزی کرلی تواس میں محناہ کی کیا بات ہے؟ یہ تو بڑی تھی بات ہے کہ آدی اپنے کو براسیانہ اور ہوشیار جنانے کے لئے خلاف ورزی میں مجمی تبیں بار ہا ہے ، اور قانون کی کرفت میں مجمی تبیں بار ہا ہے۔

# دنیا و آخرت کے ذمہ دار آپ ہوسنگے

یادر کھے، یہ کی اغربرے مناوے، ایک تواس حیثیت سے مناوے کہ یہ وعدہ کی خلاف دو ذی ہے، دوسرے اس حیثیت سے مخال ہے یہ قوانین تواس لئے بنائے محے کی خلاف دو ذی ہے، دوسرے اس حیثیت سے بھی مخال ہے یہ قوانین تواس لئے بنائے محے ہیں آکہ نظم و منبط پیدا ہو، اور اس کے ذریعہ سے ایک دوسرے کو نقصان اور تکلیف بین آکہ نظم و منبط پیدا ہو، اندااگر آپ نے قانون کی خلاف ورزی کی، اور اس سے کی کو نقصان کی ونیا و آخرت کی ذمہ داری آپ پر ہوگی،

### میہ اللہ تعالی کا دین ہے

سے سب باتم اس کے تارہا ہوں کہ لوگ یہ جھتے ہیں کہ ان باتوں کا دین سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو دنیا داری باتیں ہیں۔ ان کی پابئری کی کیا ضرورت ہے؟ خوب سمجھ لیجتے، یہ اللہ تبارک و تعلق کا دین ہے، جو ہماری زعر کی کے ہر شعبے میں داخل ہے، اور وین داری صرف لیک شعبے کی مد تک محدود جس ہے خلاصہ یہ ہے کہ جو تانون کی گناہ پر بجود کرے۔ اس کی تو کسی صل میں بھی اطاعت جائز نمیں، اور جو تانون نا تال پر بجود کرے۔ اس کی تو کسی صل میں بھی اطاعت جائز نمیں، اور جو تانون نا تال پر داشت ظلم کرے، اس کی بھی پابئری نمیں کرنی ہے، لیون اس کے علاوہ جننے توانین میں ان کی پابئری شمیں کرنی ہے، لیون اس کے علاوہ جننے توانین میں ان کی پابئری شمیں کرنی ہے، اگر الون کی پابئری شمیں کریتے تو دعدہ فیران کا گناہ ہوگا۔

#### خلاصه

لندا بہت ی چزیں ایک ہیں جن کو ہم وعدہ خلافی سیجھتے ہیں۔ اور بہت سی چزیں ایک ہیں۔ الی ہیں۔ جن کو ہم وعدہ خلافی نہیں سیجھتے، محروہ وعدہ خلافی اور گناہ کے اندر واخل ہیں۔ ان سے پر بیز کرنے کی ضرورت ہے، دین ہملری ذندگی کے ہر شعبے کے اندر واخل ہے۔ ان تمام چزوں کا لحاظ نہ کرنا دین کے خلاف ہے۔

منافق کی دو علامتوں کا بیان ہو گیا، تیمری علامت ہے "لات میں خیات"
اس کامعالمہ بھی ایسا ہے کہ اس کی اہمیت اور فضیلت توانی بھر ہے، گر بے غیر کام ایسے
ہیں جو "خیات" کے ائرر داخل ہوتے ہیں۔ لیکن ہم ان کو خیات نمیں بجھتے، لب
چونکہ وفت ختم ہورہا ہے، اللہ تعالی نے زندگی مطافر الی توا گلے جس اس کے برے مرض
کرو نگا، جو باتیں ہم نے کمیں اور سنی، اللہ تعالی ہم سب کوان پر عمل کرنے کی توثق مطافر اللہ ہے۔ آئیں۔

واتروموانان الحد للشرب العالمين \_

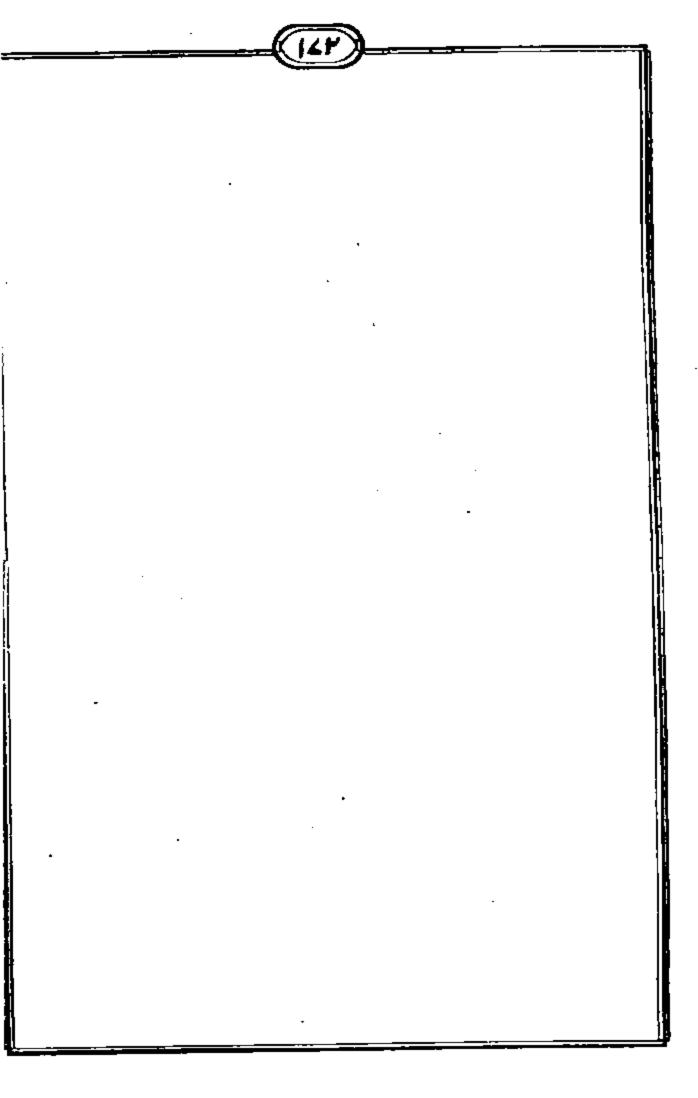



حعرت مولانا مفتی محد تقی عثانی مدظلهم محمد عبدالله میمن سار دسمبر ۱۹۹۱ء بروز جمعه، بعد نماز ععر جامع مسجد بیت المکرم، مکلشن اقبال، کراچی

خطاب؛ عنبط و ترتیب: آمریخ و وقت: مقام:

سب سے بری المنت جو ہرانسان کے پاس موجود ہے، جس سے کوئی انسان مجی مستیٰ نہیں ہے، وہ انسان کا وجود اور اس کی زندگی ہے اس کے اعضاء وجوارح ہیں۔ اس کے او قات ہیں، کیاکوئی فخص سے مجھتا ہے کہ ہیں ان اعضاء آگھ، کان، ناک، زبان، پاکھ پاؤس کا لمک ہوں ؟ اور جس طرح چاہوں ان کو استعال کروں ؟ ایسانسیں، بلک سے تمام اعضاء اللہ تعالی نے ہمیں استعال کے لئے عظافرائے ہیں، للذا اس المانت کا تقافہ سے کہ اپنے اس وجود کو، ان اعضاء تواہی ملاحیتوں کو، اپن تواہیوں کو صرف اس کاموں میں صرف کریں، جس کام کے لئے سے و اس اس کے علاوہ دو سرے کاموں میں صرف کریں میں تو یہ خیانت ہوگی۔

www.besturdubooks.net

#### بسيسعدالله الرحائث الرحسينة

# خیانت اور اس کی مروجہ صورتیں

الحمد الله نحمده و نستعينه و نستغفر و نؤمن به و ناتو كل عليه ، و نعرة بالله من شروير انفسنا وص سيئات المعالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلاها دم و الشهدان لا الله الا الله فلاها دمك و الشهدان لا الله الا الله فلاها و حدة لا شريك له و الشهدان سيد نا و سند نا و شفيعنا و مولانا محترة اعبده و يرسوله صلى تعالى عليه و على آله و اصحابه و بارك و مسلمة تسليما كتيرًا كتيرًا و العابد.

عمل الى هربوة رضي عنه قال قال رسول الله صلى عيده وسلم آية المنافق فلات الذا حدث كذب والذا وعد خلف واذ الأنسن نحان وليه وات منام وسلى وفرع عماله مسلم

(میم بخلی، کتاب الایمان، باب علامات المنافق، حدیث نبر ۳۳) اس حدیث میں بی کریم معلی الله علیه وسلم نے منافق کی تمن نشیس بان فرانیں ہیں، اور اشارہ اس بات کی طرف فرماد یا کہ یہ تین کام مومن کے کام نہیں ہیں، اور جس میں ، اور جس میں ، اور جس میں یہ تین باتیں ہائے کامتحق نہیں ۔
میں یہ تین باتیں پائی جائیں، وہ محیح معنی میں مسلمان اور مومن کملانے کامتحق نہیں ۔
ان میں سے وہ کا بیان پچھلے دو جمعول میں ۔ الحمد نلد ۔ قدرے تنسیل کے ساتھ ہو سمیا تھا۔ انلہ تعالیٰ ہمیں اس برعمل کرنے کی توثیق عطافرمائے، آمین۔

# امانت کی تأکید

منافق کی تیسری علامت جو بیان فرانی، وہ ہے "الات میں خیات" لیعنی مسلمان کا کام نمیں ہے۔ وہ اللت میں خیات" لیعنی مسلمان کا کام نمیں ہے کہ وہ المات میں خیانت کرے، بلکہ یہ منافق کا کام ہے۔ بست سی آیات اور احادیث میں المات پر زور ویا گیاہے، اور المانت کے نقاضوں کو پورا کرنے کی آگید فرائی گئی ہے، چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالی کاار شاد ہے:

الله يامركهان تؤدوالامانات الماها

( ۵۸ :سورة النساء )

یعنی الله تعالی حمیس تھم دیتے ہیں کہ اہاتوں کو ان کے اہل تک اور ان کے مستحقین تک پنچاؤ، اور اس کی آئی آکید فرمائی حمی ہے کہ آیک صدیث میں نبی کریم مسلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

لاايمان لمن لاامانة له

(منداحم - ت٣-ص: ١٣٥)

یعنی جس کے اندر امانت نسیں، اس کے اندر ایمان بھی نہیں۔ محویا کہ ایمان کالازی نقاضہ ہے کہ آومی امین ہو۔ امانت میں خیانت نہ کرتا ہو۔

#### امانت كاتصور

نیکن آئ کی مجلس میں جس بات کی طرف توجہ دلانی ہے ، وہ بیہ ہے کہ ہم لوگوں نے ان تمام چیزوں کا مطلب اور مغموم بہت محدود سمجما ہوا ہے۔ ہمارے ذھنوں میں المانت کا صرف اتنا تمسیر ہے کہ کوئی فخص ہے لے کر آئے۔ اور یہ کے کہ یہ ہمے آپ بطور المانت اپنے پاس رکھ لیجئے۔ جب ضرورت ہوگی اس وقت میں آپ ہے واپس لے اول گا۔ توبیہ المنت میں خیانت کرتے ہوئے ان چیوں کو کھا کہ فتم المانت میں خیانت کرتے ہوئے ان چیوں کو کھا کر ختم کر دے۔ یا جب دہ فتم اپنے چیے مانگنے آئے تواس کو دینے ہے انکار کر دے توبیہ وی سے میں المانت اور خیانت کابس اتائی تصور ہے۔ اس دے توبیہ خیانت ہوئی ۔ ہمارے ذہنوں میں المانت اور خیانت کا جمعہ ہے۔ لیکن قرآن و صدیث سے آگے نسیں ہے۔ بینک یہ بھی المانت میں خیانت کا جمعہ ہے۔ لیکن قرآن و صدیث کی اسطلاح میں " المنت " اس حد تک محدود نہیں، بلکہ " المنت " کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اور بہت ساری چیزیں المنت میں داخل ہیں، جن کے بارے میں اکثرو بیشتر ہمارے ذہنوں میں یہ خیال بھی نہیں آ ماکہ یہ بھی المانت ہے۔ اور اس کے ماتھ " المانت " جیسا کرنا چاہئے۔ ساوک کرنا چاہئے۔

### امانت کے معنی

عربی زبان میں "نانت" کے معنی یہ ہیں کہ کمی محنی پر کسی معاطے میں بھروسہ کرتا۔ للذا ہروہ چیزجو دوسرے کواس طرح بپردگی گئی ہو، کر میرد کرنے والے نے اس پر بھروسہ کیا ہو کہ یہ اس کاحق اداکرے گا، یہ ہے امانت کی حقیقت، للذا کوئی محفی کوئی کام یا کوئی چیز یا کوئی مال جو دوسرے کے بپرد کرے، اور بپرد کرنے والا اس بھروسے پر بپرد کرے کہ یہ محفی اس سلطے میں اپنے فریضے کو صحیح طور پر بجالائے گا۔ اس بھروسے پر بپرد کرے کہ یہ محفی اس سلطے میں اپنے فریضے کو صحیح طور پر بجالائے گا۔ اور اس میں کو آئی نمیں کرے گا۔ یہ امانت ہے۔ للذا "امانت" کی اس حقیقت کو سامنے رکھا جائے تو جیٹل چیزیں اس میں داخل ہو جاتی ہیں۔

# يوم الست ميں اقرار

الله تعالی نے " یوم الست" میں انسانوں سے جو عبد لیاتھا کہ میں تمہدا پرور دگار ہوں یا نہیں ؟ اور تم میری اطاعت کر و مے یا نہیں؟ تمام انسانوں نے اقرار کیا کہ ہم آپ کی اٹا مت کریں گے، اس عبد کو قرآن کریم نے سور ق احزاب کے آخری رکوع میں امانت سے تعبیر فرمایا ہے، فرمایا کہ: اناعرضنا الامانة على السموات والاس من والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلومًا جهولاه واشفقت منها وحملها الانسان انه كان ظلومًا جهولاه

یعی ہم نے زمین پر المنت پیش کی ، اور اس سے ہو چھاکہ تم اس المت کے بو جھ کو اٹھاؤگی؟

قاس نے اس المنت کے اٹھائے سے افکار کر دیا۔ پھر آسانوں پر پیش کی کہ تم ہے المنت اٹھاؤ گے؟۔ انہوں نے بھی افکار کر دیا، اور پھر پہاڑدوں پر ہے المنت پیش کی کہ تم اس المنت کے بوجھ کو اٹھاؤ گے ؟ انہوں نے بھی اس المنت کو اٹھائے سے افکار کر دیا۔ سب المانت کو اٹھائے سے افکار کر دیا۔ سب اس المانت کو اٹھائے سے ڈر گئے۔ لیکن جب یہ المانت اس معزمت انسان پر پیش کی کئی تو یہ برے بمادر بن کر آگے بردے کر افرار کر لیا کہ بی اس المانت کو اٹھائے کے لئے بدی تعلق فرماتے ہیں کہ یہ انسان بوا خالم اور جائل تھا کہ است بو جھ کو اٹھائے کے لئے آگے بردے کر افرار کر لیا کہ بیں اس المانت کے بوجھ کو اٹھائے کے لئے آگے بردے کرا تھائے نے دیا ہے اور جائل تھا کہ است بوجھ کو اٹھائے کے لئے آگے بردہ کیا ، اور ہے نہ سوچاکہ کمیں ایسانہ ہو کہ بیں اس المانت کے بوجھ کو اٹھائے سے عاجزرہ جاؤں ، جمکی دجہ سے میراانجام فراب ہو جائے۔

# یہ زندگی امانت ہے

برحل، اس بوجه کواللہ تعالی نے "امانت" کے لفظ سے تعیر فرایا۔ یہ امانت کے معنی کیا چزشی جو انسان پر چیش کی جاری تھی؟ چنانچہ مغرین نے فرایا کہ یمال امانت کے معنی یہ چین کہ اس انسان سے یہ کما جارہا تھا کہ حمیس ایک زندگی دی جائے گی، اور اس میں حمیس ایجھے کام کرنے کابھی، اور جب محمیس ایجھے کام کرنے کابھی، اور جب اجھے کام کرد کے تو ہملی خوشنودی حاصل ہوگی، جنت کی ابدی اور دائی نوشیں حمیس حمیس ماصل ہولی، جنت کی ابدی اور دائی نوشیں حمیس حاصل ہولی، جنت کی ابدی اور دائی نوشیں حمیس حاصل ہولی، دندی معمل ہولی، وزندگی منظور ہے یا نمیں؟ چنانچہ اور جمنم کاابدی عذاب تم پر ہوگا، اب جاؤ حمیس ایسی زندگی منظور ہے یا نمیں؟ چنانچہ اور حب نے تیار ہوگیا، حافظ شیرازی رحمة اللہ علیہ سب نے انکلا کر دیا، لیکن افسان اس کے لئے تیار ہوگیا، حافظ شیرازی رحمة اللہ علیہ اس کو بیان فراتے ہیں کہ۔

آسان بار المانت نو اند کشید قرعہ قال بنام من دیوانہ زد یعنی آسان سے توب ہو جو نمیں اٹھا، اس نے تو آنکار کر دیا کہ یہ میرے بس کی بلت نمیں ہے، لکین یہ حضرت انسان، مشت استخوان نے یہ ہوجہ اٹھالیا، اور قرعہ فال میرے نام پر پر ممیا۔ بسر حال! قرآن کریم سنے اس کو "اہانت" سے تعبیر فرمایا ہے۔

# یہ جسم ایک امانت ہے

# آنکھ ایک نعمت سیسے

مثلاً آگھ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جواس نے ہمیں عطافر مائی ہے اور بدایس نعمت ہے کہ ساری دنیا کی مائی و دولت خرچ کر کے اس کو حاصل کرنا چاہے تو حاصل شیں ہو سکتی، لیکن اس کی قدر اس لئے شیں ہے کہ پیدائش کے وقت سے یہ سر کاری مشین کی ہوئی ہے۔ اور کام کر رہی ہے ، اس کے حاصل کرنے ہیں نہ تو کوئی ہیںہ لگاہے ، اور نہ محنت کرنی پڑی ہے ، لیکن جس ون ۔ خدانہ کرے ۔ اس آگھ کی بینائی پر اونی سا تعمل کرنے ہیں نہ جل کے بائل پر اونی سا تعمل کرنے ہیں نہ جل جائے ، اس وقت تعمل آجا ہے ، اور ہی سات کا اغریشہ ہو کہ کمیں میری بد بینائی نہ جل جائے ، اس وقت

اس کی تدر وقیت معلوم ہوتی ہے، اور اس وقت آوی مراری دولت ایک آگر کی بینگی کے لئے کرج کر تیار ہو جاتا ہے۔ اور بدائی مرکاری مشین ہے کہ نہ اس کی مروس کے لئے خرج کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ اور بدائی مرکاری مشین ہے کہ نہ اس کی مروس کی مفرورت ہے، نہ اس کی آور ہائیگ کی مفرورت سے نہ اس کا ماہانہ خرج ، نہ تیکس، نہ کرایہ ، بلکہ مفت کی ہوئی ہے۔

## آنکھ ایک امانت ہے۔

لیکن یہ مشین اللہ تعالی نے بفور المت کے وے رکھی ہے، اور یہ فرمادیا ہے کہ اس مشین کو استعال کرو، اس کے ذریعہ ونیا کو ویکھوں دنیا کا فظارہ کرو، ونیا کے متاظرے لطف اٹھاؤ، سب بحد کرو، لیکن مرف چند چنوں کو دیکھنے سے متع کر دیا کہ اس مرکاری مشین کو ان کاموں بیں استعال نہ کریں مثلاً تکم دے دیا کہ اس کے ذریعہ نامحرم پر نگاہ نہ ڈالی جائے، اب آگر اس کے ذریعہ ہم نے نامحرم کی طرف نگاہ ڈائی تو یہ اللہ تعالی ک نہ ڈالی جائے، اب آگر اس کے ذریعہ ہم نے نامحرم کی طرف نگاہ ڈائی تو یہ اللہ تعالی ک المات میں خیات ہوئی۔ اس کے قرآن کریم نے نامحرم کی طرف نگاہ کرنے کو خیات سے تعبیر فرایا، چنانچہ فرایا کہ:

يعسلع خاشنة الاعين (9: عكر)

یعن آتھوں کی خیانت کو اللہ تعالی جائے ہیں کہ تم نے اس کو ایسی جگہ استعال کیا جمال استعال کرنے ہے اللہ تعالی نے منع فرماد یا تھا، یہ ایسا ہے جیسا کہ کسی مخف نے دو سرے کے پاس اپنا مال بطور امانت رکھوایا، اور اب وہ چوری چیچے آتھ بچا کر اس کا مال استعال کرنا جابتا ہے، وہی معالمہ وہ اللہ تعالی کی دی ہوئی تعت کے ساتھ بھی کرتا ہے، اور بے وتوف کو یہ بت نہیں ہے کہ اللہ تعالی ہے کوئی عمل چیپ تمیں سکا۔ اس لئے اللہ تعالی منے ایک تعد تعالی اس کے اللہ تعالی اس کے اللہ تعالی اس کے اللہ تعالی اس بے اللہ تعالی مان فرائیں ۔

ادر آگر آگھ کی اس اہانت اور نعمت کو سیح جکہ استعلی کرو تو افتہ تعالی کی رحمت کا خول ہو آگھ تعالی کی رحمت کا خول ہو آگھ کی اس اہانت اور نعمت کی آگر آیک مخص باہر سے محمر کے اندر داخل ہوا۔ اور اس نے اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھا۔ اور بیوی نے شوہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس لئے کہ اس سے دیکھتے ہیں، اس لئے کہ اس

نے اس المانت کو منجے مجکہ پر استعمال کیا، اگرچہ اپنی ذاتی لذت کے لئے اپنے فائدے کیلئے کیا۔ مگر چونکہ اللہ تعمال کے عظم کے مطابق کیا۔ اس لئے ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی۔

" كان " أيك المنت ہے۔

الله تارک و تعالی نے کان سفنے کے لئے عطافرایا ہے، اور پر ہر چیز سفنے کی اجازت دے دی، صرف چیر چیز سفنے کی اجازت دے دی، صرف چیر چیز وں پر پابٹری لگا دی کہ تم گانا بجانا مت سنتا، موسیق مت سنتا، فیبت مت سنتا، فلولور جمونی ہائیں مت سنتا، فندا اگر کان ان چیزوں کے سفنے میں استعمل ہورہا ہے تو یہ لائت میں خیات ہے۔

#### زبان کیک امانت ہے۔

"زبان" الله تعالى كى ايك الى المت ب جو پيدائش كے وقت سے جل رى ب، اور مرتے دم تك چلتى رہتى ہ، زبان كى ذراى حركت سے نہ جانے كيا كيا كام افسان فے رہا ہ، يه زبان اتى برى المت ہے كہ أكر ايك مرتبہ زبان كو حركت د ، كريہ كسد دو:

#### سنحات الله والحمد ينه

مدیث شریف جی ہے کہ اس کے ذریعہ سے میزان عمل کا آدما پاڑا بھر جاتا ہے ، اس کے اس کے ذریعہ آخرت کی تیاری کرتی جائے ، لیکن اگر اس ذبان کو جھوٹ ہو لئے ۔ استعمال کیا۔ فیبت کرنے جی استعمال کیا۔ مسلمان کی دل آزاری کرنے جی استعمال کیا۔ دومروں کو تکلیف پھچاتے جی استعمال کیاتو یہ المات جی خیات ہے۔

خود کشی کیوں حرام ہے

یہ نو صرف اعتماء کی بات تھی۔ ہمرا یہ پورا وجود، پوراجسم اللہ تعالی کی المنت ہے، بعض لوگوں کا یہ خیل ہے کہ یہ جسم ہمرا اپنا ہے۔ لنذا اس کے ساتھ ہم جو جاہیں کریں۔ حلائکہ ایسائنیں ہے، بلکہ میہ جسم اللہ تعالی کی المنت ہے۔ ای لئے ٹرییت ہیں خود کشی کرنا حرام ہے۔ اگر بید جسم ہمارالہا ہو آلو خود کشی کیوں حرام ہوتی۔ وہ اس لئے حرام ہے کہ بیہ جان، بیہ جسم، بیہ وجود، بیہ اعضاء، حقیقت میں ہماری مکیت نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکیت ہیں۔

مثلاً یہ کتاب میری ملکت ہے۔ اب اگر میں کمی فض سے کموں کہ یہ کتاب تم ہے جاؤ۔ میرے کے ایماکر ناجازے، لیکن اگر کوئی فخض دوسرے سے کے کہ مجھے نقل کر دو، میری جان لے لو، اب اس نے قل کرنے کی اجازت دے دی۔ اسٹامپ ہیچر کر دو، میری جان اس کے لوہ ور سے مربعی لگادی۔ سب پچھ کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود جس کو قبل کی اجاز نمیں۔ کیوں ؟اس لئے کہ جس کو قبل کی اجاز نمیں۔ کیوں ؟اس لئے کہ یہ جان اس کی ملکت ہی نمیں ہے۔ اگر اس کی ملکت ہوتی ، تب وہ دوسرے کو اس کے لیے کی اجازت دے سکی افغا، لذا جب ملکت نمیں، تو پھر دوسرے کو اجازت دیے کا بھی حق عاصل نمیں ہے۔

#### گناہ کرنا خیانت ہے

الله تعالی نے یہ پورا دجود ، پوری جان ، اور یہ صلاحیتی اور توانیاں یہ سب ہمیں المات کے طور پر عطافر اکس ہیں ، لنذا اگر غور سے ویکھا جائے تو یہ پوری زندگی المات ہے ، اس لئے زندگی کا کوئی کام ، اور ان اعضاء سے کیا جانے والا کوئی عمل ، کوئی قول ، کوئی فعل ایسانہ ہوجو الله تعالی دی ہوئی اس المات میں خیات کا سب ہے ، لنذا المات کا جو محدود نصور ہمارے ذہوں میں ہے کہ کوئی شخص آگر بھیے رکھوائے گا، اور ہم صندو قبحی کھول کر اس میں وہ ہیے رکھوائے گا، اور ہم صندو قبحی کھول کر اس میں وہ ہیے رکھیں کے ، اور تالہ لگا دیں کے ، اب اگر ان چیوں کو نکال کر خرج کر ایا تو یہ خیات ہوگی ۔ المات کا اتنا محدود تصور غلط ہے۔ بلکہ یہ پوری زندگی آیک المات ہے۔ اور زندگی کا ایک المات ہے۔ اور زندگی کا ایک المات ہے۔ اور زندگی کا ایک آئی و فعل المات ہے۔

لندار جو فرما یا کہ امانت میں خیانت کر نانعائی کی طامت ہے اس کا مطلب ہے ہے کہ سنتے بھی محملہ بیا ہے کہ سنتے بھی محملہ بیا ہیں، جائے وہ آگھ کا محملہ بیا کان کا محملہ ہو، یا کان کا محملہ ہوں یا کسی اور عضو کا محملہ ہوں وہ سارے امانت میں خیانت کے اندر داخل ہیں، اور وہ مومن کے کام میں۔ منافق کے کام ہیں۔

"عاریت "کی چیزامانت ہے <del>۔</del>

یہ توابات کے بارے میں عام باتی تھیں۔ لین ابات کے بچہ خاص خاص شعبہ بھی ہیں، بعض او قات ہم ان کو ابات نہیں سیحتے، اور ابات جیسی حفاظت نہیں کرتے۔
مثلاً "عاریت" کی چیز ہے، "عاریت" اس کو کہتے ہیں کہ لیک آدی کو آیک چیزی ضرورت تھی۔ وہ چیزاس کے پاس نہیں تھی۔ اس لئے اس نے وہ چیزاستعال کرنے کے فرور اس سے وہ میراس کے پاس نہیں تھی۔ اس لئے اس نے وہ چیزاستعال کرنے کے وہ دو، اب یہ "عاریت" کی چیز "ابات" ہے۔ مثلاً میرالیک کتاب پڑھنے کو دل چاہ رہا تھا، لیکن وہ کتاب میرے پاس نفی، اس لئے میں نے دوسرے مخفص سے پڑھنے کہ دان میرے پاس کے لئے وہ کتاب میرے پاس کے لئے وہ کتاب میرے پاس کے لئے وہ کتاب میرے پاس میں اس کو عاریت کھا جاتا ہے، اور یہ عاریت کی چیز شعبی ہے، اور یہ عاریت کی چیز الناس لینے والے محف کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو ملک کی مرضی کے خلاف استعال کرے۔ بلکہ اسے چاہئے کہ اس عاریت کی چیز کو اس طرح استعال نہ کرے، جس سے ملک کو تکلیف ہو، اور دو مرے یہ کہ اس کو بروقت ملک کے استعال نہ کرے، جس سے ملک کو تکلیف ہو، اور دو مرے یہ کہ اس کو بروقت ملک کے پاس لونانے کی فکر کرے۔

#### یہ برتن امانت ہیں

حفرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تعانوی قدس اللہ سمرہ نے بیٹار مواعظ میں اس بات پر تغییہ فربائی ہے کہ لوگ بکشرت ایسا کرتے ہیں کہ جب ان کے گھر کسی نے کھانا جھیج دیا ، اس بیچارے بھیج والے ہے یہ غلطی ہو گئی کہ اس نے آپ کے گھر کھانا بھیج دیا ، اب سیج طریقہ تو یہ تھا کہ وہ کھانا تم دو سرے برتن میں نکال لو، اور دو برتن اس کو فورا دیا ، اب سیج طریقہ تو یہ تھا کہ دہ بیچارہ کھانا بھیج والا برتن سے بھی محروم ہو گیا ، چنانچہ دہ راپس کر دد، مگر بو آب ہے کہ دہ بیچارہ کھانا بھیج والا برتن سے بھی محروم ہو گیا ، چنانچہ دہ برتن کھر میں بڑے ہوئے ہیں ، والیس بہنچانے کی فکر ضیں ، بلکہ بعض او قات یہ ہو آ ہے برتن کھر میں بڑے ہوئے استعال میں لانے شروع کر دیتے ، یہ المانت میں خیانت ہے ، کہ ان بر سوں کو خود اپنے استعال میں لانے شروع کر دیتے ، یہ المانت میں خیانت ہیں اس لئے کہ دہ برتن آپ کے پاس بطور عاریت کے آئے تھے ، آپ کو ان کا ملک ضیں بنایا گیاتھا ، لنذا ان بر سوں کو استعال کرتا ، لور ان کو واپس بہنچانے کی فکر نہ کر نا المانت میں بنایا گیاتھا ، لنذا ان بر سوں کو استعمال کرتا ، لور ان کو واپس بہنچانے کی فکر نہ کر نا المانت میں بنایا گیاتھا ، لنذا ان بر سوں کو استعمال کرتا ، لور ان کو واپس بہنچانے کی فکر نہ کر نا المانت میں بنایا گیاتھا ، لنذا ان بر سوں کو استعمال کرتا ، لور ان کو واپس بہنچانے کی فکر نہ کر نا المانت میں بنایا گیاتھا ، لنذا ان بر سوں کو استعمال کرتا ، لور ان کو واپس بہنچانے کی فکر نہ کر نا المانت میں بنایا گیاتھا ، لنذا ان بر سوں کو استعمال کرتا ، لور ان کو واپس بہنچانے کی فکر نہ کر نا المانت میں

#### یہ کتاب امانت ہے

یامثلاً آپ نے کسی ہے کتاب پڑھنے کے لئے لے لی، اور کتاب پڑھ کر اس کو ملک کے پاس واپس نہیں پہنچائی ہے المنت میں خیانت ہے، حتی کہ اب تو لوگوں میں ہے مقولہ بھی مشہور ہو گیا ہے کہ ''کلب کی چوری جائز ہوگی۔ اگر کسی نے کوئی کتاب کی چوری جائز ہوگی۔ اگر کسی نے کوئی کتاب پڑھنے کے لئے دے دی تو اب لوٹانے کا کوئی سوال نہیں، حالانکہ ہے سب باتیں المانت میں خیانت کے اندر واضل جیں۔ اس طرح جتنی داریت کی چیزیں جی، جو آپ کے پاس کسی بھی طریقے ہے واضل جیں۔ اس طرح جتنی داریت کی چیزیں جی، جو آپ کے پاس کسی بھی طریقے ہے آئی ہول۔ ان کو حفاظت سے رکھنا، اور ان کو ملک کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کرنا واجب اور قرض ہے، اس کی خلاف ورزی کرنا جائز نہیں۔

#### ملازمت کے او قات امانت ہیں

ای طرح ایک محض نے کمیں ملازمت کرلی۔ اور ملازمت میں آٹھ محضے ڈیوٹی دینے کا معلوہ ہو گیا، یہ آٹھ محضے ڈیوٹی سے کا معلوہ ہو گیا، یہ آٹھ محضے آپ نے اس کے ہاتھ فروخت کر دیئے، لنذا یہ آٹھ کسنے کے اوقات آپ کے پاس اس محض کی ابانت ہے جس کے بیماں آپ نے ملازمت کی ہے۔ لنذا اگر ان آٹھ محضوں میں سے ایک منٹ بھی آپ نے کسی ایسے کام میں صرف کر دیا، جس میں صرف کر نے کی مالک کی طرف ہے اجازت نہیں تھی۔ تو یہ ابانت میں خیانت ہے، مثلا ڈیوٹی کے اوقات میں دوست احباب ملنے کے لئے آگئے اب ان کے ساتھ ہوئل میں بینے کر باتیں ہورہی ہیں۔ یہ وقت اس میں صرف ہورہا ہے۔ صلاا تکہ یہ وقت تمہار ابکا ہوا تھا۔ تمہارے پاس ابانت تھا، تم نے اس وقت کو باتوں میں اور بنسی ندائل میں مرف ہورہا ہے۔ صلاا تک میں گزار دیا تو یہ ابانت میں خیانت ہے۔

اب بتائے، ہم لوگ کتنے غائل ہیں کہ جو اوقات ہمارے کے ہوئے ہیں، ہم ان کو دوسرے کاموں میں صرف کر رہے ہیں، یہ المات میں خیانت ہورہی ہے، اور اس کا بتیجہ یہ ہے کہ مینے کے آخر میں جو تخواہ مل رہے۔ دو پوری طرح طال نہیں ہوئی، اس

#### الے کہ وقت بورانسیں دیا۔

## دارالعلوم دبو بندك أسانذه كامعمول

دارالعلوم دیو بند کے دعزات اساتھ کرام کو دیکھتے، حقیقت بیہ ہے کہ اللہ تعلق کے ان کے ذریعہ سمایہ کرام کی دور کی یاد س بازہ کرائیں، ان حضرات اساتھ کرام کی سخواہ اساتھ کرام کی سخواہ اساتھ کا بیر سخواہ تھا کہ اگر مدرے کے اوقات کے دوران میمان یا دوست احباب طفے کے لئے آتے تو جس وقت وہ میمان آتے فورا گھڑی دیکھ کر وقت نوث کر لیتے۔ اور پھران کو جلداز جلد منانے کی فکر کرتے۔ اور جس وقت وہ میمان چلے جاتے، اس وقت گھڑی دیکھ کر وقت نوث کر لیتے۔ پورامینہ اس طرح وقت نوث کرتے رہے پھر جب میں پورا ہو جاتا تو وہ اساتھ یا تاہدہ درخواست دیے کہ اس او کے دوران ہم نے انتاوت مدرے کا م کے طاور قد سے استے وقت کا م کے دوران ہم میری شخواہ میں سے استے وقت کے بیے کا نے کہ بیے کا نے کا م کے دوران ہم میری شخواہ میں سے استے وقت کے بیے کا نے کہ بیے کا نے کا م کے بیے کا نے کہ اس کے دوران ہم میری شخواہ میں کہ اس کے دوران کو میری شخواہ میں کہ اس کے دوران کو میری شخواہ لیے کے لئے تو درخواہ کی دوران ہی میں۔ اس کے دوران کی میری شخواہ کے لئے درخواست دیے کا تو درخواہ کے لئے تو درخواہ کی دوران ہی سے کہ اس کے دوران کی میری شخواہ کے کے دوران کی میری شخواہ کے لئے درخواہ کے دوران ہی مشکل ہے۔ اس کے دوران کی میری شخواہ کے لئے درخواہ کے دوران ہی مشکل ہے۔ آج تھر بھی مشکل ہے۔

## حضرت شيخ الهندس كي تنخواه

بنے المند حضرت مولانامحمود الحمن صاحب قدس الله سرو، جو دارالعلوم دیو بندکے پہلے طالب علم ہیں، جن کے ذریعہ دارالعلوم دیو بندکا آغاز ہوا، الله تعلیٰ نے این کو علم میں، تعویٰ بین، جن کے ذریعہ دارالعلوم دیو بندکا آغاز ہوا، الله تعلیٰ نے این کو علم میں، تعویٰ بین، معرفت میں بہت او نجامتام بخشاتھا۔ جس زمانے میں آپ دارالعلوم دیو بندگی میر بندی میں میں دیا دہ ہوگیا، تواس وقت دارالعلوم دیو بندکی مجلس شوریٰ نے بید زیادہ ہوگیا، تواس وقت دارالعلوم دیو بندکی مجلس شوریٰ نے بید

مے کیا کہ حضرت دالا کی تخواہ بہت کم ہے۔ جبکہ آپ کی عمرزیادہ ہوگئی ہے۔ ضروریات ہیں زیادہ ہیں، مشاغل ہی زیادہ ہیں، اس لئے شخواہ برحالی چاہئے۔ چنانچہ مجلی شوری فی نے یہ کیا کہ اب آپ کی شخواہ دس روپ کے بجائے پندرہ روپ بالخد کر دی جائے، جب شخواہ تقسیم ہوئی تو حضرت والا نے دیکھا کہ اب دس کے بجائے پندرہ روپ طے ہیں۔ حضرت والا نے پوچھا کہ بید پندرہ روپ بھے کیوں دیئے گئے۔ لوگوں نے بتایا کہ مجلی شوری نے یہ فیملہ کیا ہے کہ آپ کی شخواہ دس روپ کے بجائے پندرہ روپ کر دی جائے، آپ نے فواہ دس روپ کے بجائے پندرہ روپ کر دی جائے، آپ نے وہ تخواہ لینے ہے انکار کر دیا، اور دارالعلوم دیو بند کے مشم صاحب کے نام لیک درخواست کمی کہ حضرت! آپ نے میری شخواہ دس روپ کے بجائے پندرہ روپ کے بجائے پندرہ روپ کر دی ہے۔ طائ کہ اب میں پوڑھا ہو چکا ہوں، پہلے تو میں نشاط کے ساتھ دو شمن شخواہ میں روپ کر دی ہے۔ طائد اس فی کو دارالعوں۔ وقت کم دیا ہوں۔ اندامیری شخواہ میں اضافے کا کوئی جواز شیں، اندا جو اضافہ آپ حضرات نے کیا ہے یہ واپس لیا تشواہ میں اضافے کا کوئی جواز شیں، اندا جو اضافہ آپ حضرات نے کیا ہے یہ واپس لیا جائے۔ اور میری شخواہ اس طرح دس روپ کر دی جائے۔

لوگوں نے آکر حفرت والا سے منت ساجت شروع کر دی کہ حفرت! آپ تو
ایٹ تعقی اور ورع کی وجہ سے اضافہ واپس کر رہے ہیں۔ لیکن و مرے لوگوں کے لئے
یہ مشکل ہو جائے گی کہ آپ کی وجہ سے ان کی ترقیل رک جائیں گی۔ لنذا آپ اس کو
منظور کرلیں۔ مگر انہوں نے اپنے لئے اس کو گورانہ کیا، کیوں ؟ اس لئے کہ ہروقت یہ
فکر گئی ہوئی تھی کہ یہ دنیا تو چند روز کی ہے۔ خدا جانے آج فتم ہو جائے۔ یاکل ختم ہو
جائے۔ لیکن یہ چیسہ جو میرے پاس آرہا ہے، کمیں یہ چیسہ اللہ تعالی کے حضور حاضر ہوکر
وہاں شرمندگی کا سبب نہ بن جائے۔

دارالعلوم دیو بندعام یو نیورش کی طرح نمیں تھا کہ استاذ نے سبق پڑھا دیا۔ اور طالب علم نے سبق پڑھ لیا۔ بلکہ وہ ان اداؤں سے دارالعلوم دیو بندینا ہے ، اللہ تعالیٰ کے سانے جواب دہی کی فکر سے بنا ہے۔ اس ورع اور تقوی سے بنا ہے۔ الذا یہ او قات جو ہم نے پچ دیے ہیں۔ یہ امانت ہیں۔ اس میں خیانت نہ ہوئی جاہئے۔

#### آج حقوق کے مطالبے کا دور ہے

آج سلا زور حقق کے حاصل کرنے پر ہے، حقق حاصل کرنے کے لئے جلوس اور جلنے ہورہ ہیں، نعرے لگائے جارہ ہیں۔ اوراس بات پر احقیاج ہورہ ہے کہ ہمیں ہملا احق دو، ہر فض یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ بجھے میراحق دو۔ لیکن کی کویہ فکر نمیں کہ دوسروں کے حقوق جو مجھ پر عائد ہورہ ہیں وہ میں اواکر رہا ہوں یا نمیں؟ آج یہ مطالبہ تو ہر فخص کر رہا ہے کہ میری تخواہ برحمنی جائے۔ بجھے ترقی ملنی چاہئے، یہ مطالبہ کیا جارہ ہے کہ بجھے اتنا الاؤلس ملنا چاہئے۔ لیکن جو فرائفل کیا جارہ ہے۔ اتنا الاؤلس ملنا چاہئے۔ لیکن جو فرائفل جھے سونے مجھے ہیں۔ وہ میں اواکر رہا ہوں یا نمیں؟ اس کی کوئی فکر نمیں۔

## ہر مخص اینے فرائض کی محرانی کرے

ملائکہ ہی بات ہے کہ جب تک ہفری ہے ذہرت ہو گار ہے گا کہ میں دوسرے سے حقوق کا مطابہ نہ کرے ، میں دوسرے سے حقوق کا مطابہ کر آرموں ، اور جھ سے کوئی حقوق کا مطابہ کر آ ہوں۔ یاد رکھو! آپ فرائض سے عافل رہوں ، اور دوسروں سے حقوق کا مطابہ کر آ ہوں۔ یاد رکھو! اس وقت تک دنیا میں کسی کا حق ادا نہیں ہوگا۔ حق ادا ہونے کا صرف آیک راستہ ہے ، جوافقہ اور اللہ کے رسول معلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہر مخف اپنے فرائف کی گرانی کرے ، میرے ذمہ جو فریعنہ ہے ، میں اس کو اداکر رہا ہوں یا نہیں ؟ جب اس بات کا احساس ول میں ہوگاتو پھر سب کے حقوق ادا ہو جائیں گے۔ آگر شوہر کے دل میں یہ اصاب ہو کہ میرے ذمہ خو فرائش میں یہ اصاب ہو کہ میرے ذمہ خو فرائش میں ہوگا حق ادا ہو گیا۔ یوی کے دل میں یہ احساس ہو کہ میرے ذمہ خو فرائش ہیں۔ میں ان کو اداکر دوں ، میں یہ احساس ہو کہ میرے ذمہ خو قرائش ہیں۔ میں ان کو اداکر دوں ، ملک کا حق ادا ہوگیا۔ یہ میرے ذمہ جو فرائش ہیں۔ میں ان کو اداکر دول میں یہ احساس ہو کہ میرے ذمہ جو حقوق ہیں، دہ میں ادا کر دول ، ملک کا حق ادا ہوگیا۔ اور ملک کے دل میں یہ احساس ہو کہ میرے ذمہ جو حقوق ہیں، دہ میں ادا کر دول ، ملک کا حق ادا ہوگیا۔ اس دقت دول ، مزدور کا حق ادا ہوگیا۔ جب تک دلوں میں یہ احساس پیانمیں ہوگا۔ اس دقت دول ، مزدور کا حق ادا ہوگیا۔ جب تک دلوں میں یہ احساس پیانمیں ہوگا۔ اس دقت تک حقوق کی آنجنیں ہی دول ، مزدور کا حق ادا ہوگیا۔ جب تک دلوں میں یہ احساس پیانمیں ہوگا۔ اس دقت تک حقوق کی آنجنیں ہی دول میں جوقق کی آنجنیں ہی دول کی حقوق کی آنجنیں ہی تک حقوق کی آنجنیں ہی

IAA

تائم ہوتی رہیں گی۔ اور جلنے جلوس نظتے رہیں سے ، لیکن ہیں وقت تک کسی کا حق ادانہ ہوگا ، جب تک اللہ تعالی کے ملسنے جواب دی کا احساس نہ ہو کہ اللہ تعالی کے سلسنے مجھے اس کے حقوق کا جواب دیتا ہے۔ بس دنیا میں اسن و سکون کا میں راستہ ہے۔ اور کوئی راستہ ضمیں ہے۔

## یہ بھی ناپ تول میں کی ہے

لنذاب اوقات الدے پاس الت بین، قرآن كريم نے قراياكه:

ديل المطففين ٥ الذيب اذااكتالوا على الناس يستوفون ٥

واذاكالوهداد ولانوهد يتخسرون 🔿

(الملتين:۳)

فرمایا کہ ان لوگوں کے لئے درو ناک عذاب ہے جو ناپ نول میں کی کرتے ہیں، جب دو سروں سے وصول کرتے ہیں۔ آیا ہے تو پورا پورا وصول کرتے ہیں۔ آگہ ذرا بھی کی نہ ہو جائے، لیکن جب دو سروں کو دینے کا وقت آیا ہے تو اس میں کم دیتے ہیں اور ڈنڈی ملرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لئے درو ناک عذاب ہے ذنڈی ملرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لئے درو ناک عذاب ہے سے اب لوگ یہ بجھتے ہیں کہ ناپ نول میں کی اس وقت ہوتی ہے۔ جب آوی کوئی سودا بیجے، اور اس میں ڈنڈی ملر جائے، حال کہ علماء نے فرمایا کہ :

التطفيف فيكل شيٌّ "

یعن تاپ تول میں کی ہرچز میں ہے۔ اندااگر کوئی مخف آٹھ مھنے کا ملازم ہے۔ اور وہ پورے آٹھ کھنے کی ڈیوٹی نمیں وے رہاہے، وہ بھی تاپ تول میں کی کر رہاہے۔ اور اس عذاب کامستی ہو رہا ہے، اس کا لحاظ کرتا جائے۔

"منصب" اور "عمده" ذمه داري كايمندا

آج ہم پریہ بلاجومسلاہ کہ اگر کسی کوسر کلری دفتر میں کوئی کام پر جائے تو اس پر قیامت ٹوٹ پرتی ہے، اس کا کام آسانی سے نہیں ہوتا، بنر بار دفترول کے چکر لگانے پڑتے ہیں، مجمی افسر صاحب سیٹ پر موجود نمیں ہیں۔ مجمی کما جاتا ہے کہ آج
کام نمیں ہو سکاکل کو آنا، جب دو سرے وان پنچ تو کما کہ پرسوں آنا، چکر پر چکر لگوائے
جارہ ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے فرض کا احساس اور المنت کا احساس ختم ہو گیا ہے،
اگر کمی کے پاس کی منصب ہے تو دو کوئی منفعت نمیں ہے۔ وہ کوئی مجولوں کی ہے نمیس
ہے، بلکہ وہ ذمہ داری کالیک محمدا ہے، حکومت، افتذار، منصب، حمدہ یہ سب ذمہ
داری کے بعندے ہیں، یہ الی ذمہ داری ہے کہ حضرت عمر فالموق رضی اللہ عند فرماتے
ہیں کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی تاہمی بھوکا پاساسر جائے تو جھے یہ ڈر اگتا ہے
کہ قیامت کے روز جھے سے سوال نہ ہو جائے کہ اے عمر! تیرے عمد خلافت میں فلال کیا
ہموکا پاسامر ممیا تھا۔

## کیاایسے مخص کو خلیفہ بنا دوں؟

روایت میں آبا ہے کہ جب دعرت عمر فاروق رمنی اللہ مند پر قاتلانہ خملہ ہوا۔
اور آپ شدید زخی ہو مجے تو بچر محلبہ کرام آپ کی خدمت میں آئے، اور عرض کیا کہ حضرت آپ دنیا ہے تشریف لے جارہ ہیں، آپ اپ بعد کسی کو خلیفہ اور جانشین مائز و فرمادیں، آکہ آپ کے بعد وہ حکومت کی باک دوڑ سنجمال لے، اور بعض حعزات نے بید تجریز بیش کی کہ آپ اپ مساجز اوے حضرت عبد اللہ بن عمر کو نامزد فرمادیں آک آپ کی دفات کے بعد وہ خلیفہ بن جائیں، حضرت عمر فاروق رمنی اللہ عند نے پہلے تو آپ کی دفات کے بعد وہ خلیفہ بن جائیں، حضرت عمر فاروق رمنی اللہ عند نے پہلے تو جواب میں فرمایا کہ نہیں، تم جمعہ سے ایسے محف کو خلیفہ بنوانا چاہے ہو، جسے اپی بیوی کو خلیفہ بنوانا چاہے ہو، جسے اپی بیوی کو خلیق دین آبی۔

(آلری الخلفاء للسیوطی ص ۱۱۳)

واقعدیہ جواتھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمائے میں آیک سرتبہ حضرت عبد اللہ بن عمرر منی اللہ فنما نے اپنی ہوی کو حالت حیض لیعنی ماحواری کے ایام میں طلاق دیدی تھی، اور مسئلہ بیہ ہے کہ جب عورت ایام کی حالت میں ہو، اس وقت عورت کو طلاق دینا شرعاً نا جائز ہے، حضرت عبد اللہ بن عمرر منی اللہ عنما کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا، جب حضور اقدی مسئلہ معلوم نہیں تھا، جب حضور اقدی مسئلہ معلوم نہیں تھا،

کیا، اس لئے اب رجوع کر لو، اور پھرے اگر طلاق دی ہو تو پاکی کی حالت من طلاق وینا ..... حضرت عمر رمنی الله منه نے اس واقعہ کی طرف اشار و فرمایا کہ تم ایسے مخفص کو خلیفہ بتانا جائے ہوجے ابی بیری کو طلاق دینی بھی نہیں آتی۔

( مَرَيِّ الدَّلِفاء للسيوطي: ١١٣ ومَرَيِّ الطبوي ٢٩٢ )

#### حضرت عمراور احساس ذمه داري

اس کے بعد حفرت عمر رضی افلہ عند نے بن حفرات کو دو سرا جواب ہید ویا کہ بات دراصل ہیں ہے کہ خلافت کے بوجہ کا پہندا خلاب کی اولاد جس اے ایک مخص کے گئے جس پڑ گیاتو یہ بھی کائی ہے، مراد اپنی ذات تھی کہ بارہ سال تک یہ پہندا میرے گئے جس پڑارہا۔ وی کائی ہے۔ اب اس خاندان کے کسی اور فرد کے گئے جس یہ پہندا میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اس واسلے کہ پجھ پہندا میں کہ جب اللہ تعالی کے سامنے جب بجھے اس ذمہ داری کا حساب دینا ہوگا، اس وقت میراکیا حال ہوگا..... حضرت عمر فاروق رضی اللہ عندوہ محض ہیں جو خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی یہ خوشخبری س چکے ہیں کہ: "عمر فی الحداث کہ عرجنت ہیں جائے گا۔ اس بشارت کے بعد اس بات کا کوئی احتمال باتی کا کوئی احتمال باتی کا کوئی احتمال باتی کا کوئی احتمال باتی کا دور اللہ تعالی کے سامنے حساب احتمال باتی کا دور اللہ تعالی کے سامنے حساب و کتاب کا ڈر اور اس المات کا اتنا احساس ہے۔

(كاريخ الطبري ج سمتحد ٢٩٢)

ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ قیامت کے روز آگر میں اس اہات کے حساب کے نتیج میں برابر سمرابر بھی چھوٹ جات کہ میرے اوپر نہ کوئی گناہ ہو، اور نہ تواب ہواور بھی بھیوٹ ویا جائے (جو جنت اور جنم کے در میان ایک علاقہ ہے جس میں ان لوگوں کور کھا جائے گا، جن کے گناہ اور ثواب برابر ہوں گے) تومیرے لئے یہ بھی کانی، اور میں خلامی پا جات گا۔ حقیقت سے ہے اس المات کا احساس جو اللہ تبلک و تعلق نے عطافر ملک ہے، آگر اس احساس کا تھوڑا ذرہ اللہ تعلق ہلاے ولوں میں بیدا فرما دے وہلاے سال کے مسئلے حل ہو جائیں۔

## پاکستان کامسکله نمبرایک "خیانت" ہے

ایک زمانے جی ہے جف چلی تھی کہ پاکستان کا سئلہ نمبر ایک کیا ہے؟ لیعنی سب
ہری مشکل کیا ہے جس کو حل کرنے جی اولیت دی جائے حقیقت جی سئلہ فمبر ایک
" خیانت " ہے آج المانت کا تصور ہمارے ذھنوی جی موجود نہیں ہے۔ اپنے فرائنش اوا
کرنے کا احساس دل سے انر گیا۔ اللہ تعالی کے سامنے جواب دھی کا احساس باتی فہیں رہا،
زندگی تیزی سے چلی جاری ہے۔ جس جی چہے کی دوڑ گئی ہوئی ہے۔ کھانے کی دوڑ گئی
ہوئے ہی افتذار کی دور ہے۔ اس دوڑ جس ایک دو مرے سے سے بازی لے جانے جس کے
ہوئے جی اور اللہ تعالی کے سامنے چیش ہونے کی کوئی تکر نہیں، آج سب سے براستار،
اور ساری بیاریوں کی جزیمی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے داوں کے اندر سے احساس پیدا فرمادے
تو سائل درست ہو جائیں۔

#### د فتر کا سللن امانت ہے

جس دفتر من آپ کام کر رہے ہیں۔ اس دفتر کا بعثنا ملان ہے۔ وہ مب آپ کو اس لئے دیا گیا ہے کہ اس کو دفتری کاموں میں استعمال کر میں افغا آپ اس کو ذاتی کاموں میں استعمال نہ کر میں۔ اس دفتری کاموں میں استعمال نہ کر میں۔ اس لئے کہ یہ بھی المت میں ذیات ہے۔ لوگ یہ بجھتے ہیں کہ اگر دفتری معمولی چزا ہے ذاتی کام میں استعمال کر لی اس میں کیا حرج ہے؟ یادر کھو خیات چھوٹی چزی ہو یا بوی چزی کو دونوں حرام ہیں، اور گناہ کبیرہ ہیں۔ دونوں میں اللہ تعمال کی نافر انی ہے۔ اس لئے ان دونوں سے بچنا ضروری ہے۔

## سر کلری اشیاء امانت ہیں

جیساکہ میں نے عرض کیاتھا کہ "لات" کے میچے معلی بے بیں کہ کمی شخص نے آپ پر بھروسہ کر کے لیا کوئی کام آپ کے میرد کیا، اور پھر آپ نے وہ کام اس کے

#### حفرت عباس کا برناله

حضرت عباس رمنی اللہ تعالی عد جو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے بہتا ہیں ان کے پر نالے کا تصد مصہور ہان کا کھر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بائل ساتھ ملا ہوا تھا، ان کے گھر کا آیک پر نالہ مسجد نبوی کے صحن جی گر آ تھا آیک عرب حضرت فلا ہوا فلا وق اعظم رمنی اللہ عنہ کی اس پر نالے پر نظر پڑی تو دیکھا کہ وہ پر نالہ مسجد جی انگلا ہوا ہے۔ لوگوں سے پوچھا کہ یہ پر نالہ کس کا ہے جو مسجد کے صحن کی طرف لگا ہوا ہے؟ لوگوں سے بہتا کہ یہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے پچا حضرت عباس رمنی اللہ عنہ کا بر نالہ ہے، آپ نے تھم فرایا کہ اس کو توڑ دو۔ مسجد کی طرف کسی کو پر نالہ انگلا جائز مسیں، جب حضرت عباس رمنی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو طا قات کے لئے حضرت عمر فلا دق رمنی اللہ عنہ کے باس شریف لا سے اور فرایا کہ عمریہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے فرایا کہ یہ بر نالہ مسجد نبوی جی نظا ہوا تھا۔ اس نے کرا و یا حضرت عباس رمنی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ انہوں نے فرایا کہ یہ سیس سے میاس رمنی اللہ عنہ نے فرایا کہ سیس سیس سے میاس رمنی اللہ عنہ نے فرایا کہ سیس سیس سی اللہ عنہ نے کیا کیا تھا۔

یہ پر نالہ بیل نے ہی کریم مرور ووعائم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے لگایا تھا، حضرت فلاوق احظم رضی اللہ حذیہ نے جب یہ سنا کہ حضور کی اجازت سے لگایا تھا تو نورا فرہایا کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ چانچہ مجر نبوی بی تشریف لا کر خود مجمل کر رکوع کی حالت بیل کمڑے ہو گئے اور حضرت مہاں رضی اللہ عند سے فرہا یا کہ اے عہاں! خدا کے لئے میری کمر پر سوار ہو کر اس پر نالے کو دوبلرہ لگاتی، اس لئے کہ خطاب کے بیٹے کی یہ بجل کہ میری کمر پر سوار ہو کر اس پر نالے کو دوبلرہ لگاتی، اس لئے کہ خطاب کے بیٹے کی یہ بجل کہ عاب رضی اللہ علیہ وسلم کے اجازت دیتے ہوئے بر نالے کو قوز دے، حضرت محمر فلاوق رضی اللہ عند نے فرہایا کہ جس لگوا لوں گا۔ آپ رہنے دیس، لیکن حضرت محمر فلاوق رضی اللہ عند نے فرہایا کہ حس ، جب جس نے قوڑا ہے اندااب جس بی اس کی سزا مختل اللہ علیہ دیا ہوئے اور کا کہ اللہ علیہ دیا ہوئے اس کو لگانا ان کے لئے جاز ہو اللہ اس کے لگانا ان کے لئے جاز ہو اس کے لگانان کے لئے جاز ہو

(طيقلت ابن معدج ٣ مني ٢٠)

آج بہ طل ہے کہ جس فخص کاجتنی نصن پر بتعنہ کرنے کا دل چاہا بعنہ کر لیا۔ اور اس کی کوئی فکر شمیں کہ یہ ہم گناہ کے کام کر دہے ہیں۔ نمازیں بھی ہوری ہیں، اور بیہ خیات بھی ہوری ہے۔ یہ سب کام لات میں خیات کے اندر داخل ہیں، اس سے پر ہیز کرنے کی منرورت ہے۔

مجلس کی مخصّلو امانت ہے

الك مديث من حضور اقدس ملى الله عليه وسلم في ارشاد فراياكه:

" المجالس بالامانة"

(جامع المصول ٢:٥٥٥)

یعی مجلسوں میں جو بات کی گئی ہو، وہ مجی سننے والوں کی پاس المانت ہے مثلاً دو تین آومیوں نے آپس میں باہم اعماد کی فضا میں راز کی باتیں کر نے آپس میں باہم اعماد کی فضا میں راز کی باتیں کر

لیں۔ اب ان باتوں کو ان کی اجازت کے بغیر دو مروں تک پینچانا ہی خیات کے اندر داخل ہے۔ اور تا جائز ہے۔ جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ادھر کی بات ادھر لگا دی۔ یہ سلما فتنہ قساد اسی طرح پھیلا ہے۔ البت آگر مجلس میں کوئی الی بات کسی گئی ہو جس سے دو مروں کو نقصان جینچ کا اندیشہ ہے، مثلا دو تین آ دمیوں نے مل کر یہ سازش کی فلاں وقت پر فلاں مخض کے کمر پر حملہ کریں گئی۔ اب فلہر ہے کہ یہ بات ایسی نہیں ہے۔ جس کو چھپایا جائے، بلکہ اس مخض کو بتا دیا جائے کہ تمہدے خلاف یہ سازش ہوئی ہو ۔ لیکن جمال اس متم کی بات شہوئی ہو دیا جائے کہ تمہدے خلاف یہ سازش ہوئی ہے۔ لیکن جمال اس متم کی بات شہوئی ہو دہاں کسی کے دازی بات دو مروں تک پہنچانا تا جائز ہے۔

## راز کی باتیں امانت ہیں

بعض او قات ایما ہو قائے کہ وہ رازی بات مجلی میں آیک مخص نے سی، اس نے جاکر دومرے کویہ آکید کر کے سنادی کہ یہ رازی بات بتار باہوں۔ تہیں تو بتادی، لیک کسی اور ے مت کمنا، اب وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ آکید کر کے میں نے راز کا شخط کر لیا کہ آگے یہ بات کسی اور کو مت بتا۔ اب وہ سنے والا آگے تیسرے مخص کو وہ رازی بات اس آکید کے ساتھ بتا رہتا ہے۔ کہ یہ رازی بات ہے۔ تم آگے کسی اور ے مت کمنا، اس آکید کے ساتھ بتا رہتا ہے۔ کہ یہ رازی بات ہے۔ تم آگے کسی اور ے مت کمنا، یہ سلملہ آگے ای طرح چان ہتا ہے۔ اور یہ مجمعا جاتا ہے کہ ہم نے المات کا خیال کر لیا۔ حال تکہ جسب وہ بات رازی، اور دومروں سے کئے کو منع کیا گیا تھا تو پھر اس آکید کے ساتھ کمنا بھی المات کے خلاف ہے یہ خیات ہے اور جائز نہیں۔

یہ وہ چیزیں ہیں جنول نے ہمارے معاشرے میں نساد ہر پار کھاہے۔ آپ غور کر کے دیکھیں کے تو سی نظر آئے گاکہ نساد اس طرح ہر پا ہوتے ہیں کہ نظال فخص تو آپ کے بارے میں بیا ہوتے ہیں کہ نظال فخص تو آپ کے بارے میں بیر کمہ رہاتھا، اب اس کے دل میں اس کے خلاف غصہ اور بعض اور عناد پیرا ہو حمیا، اس لئے اس لگاتی بجعلی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرایا۔

## ٹیلیفون بر دوسرول کی باتیں سننا

دو آدی آپ سے علیمرہ ہو کر آپس میں مرگوشی کر رہے ہیں۔ اور آپ چمپ کران کی ہاتوں کو سننے کی فکر میں گلے ہوئے ہیں کہ میں ان کی ہتمیں من اوں کہ کیا ہاتیں ہورہی ہیں۔ یہ امانت میں خیات ہے۔

یا نیلیفون کرتے وقت کمی کی لائن آپ کے نون سے مل مخی اب آپ نے ان کی باقوں کرتے وقت کمی کی لائن آپ کے ان کی باقوں کو سنٹا شروع کر ویا۔ یہ سب المنت میں خیات ہے، بختی میں واخل ہے، اور نا جائز ہے، ملائکہ آج اس پر برا الخر کیا جاتا ہے۔ مجھے فلاں کاراز معلوم ہو گیا۔ اس کو بروا بھر اور بروا فن سمجھا تا ہے۔ لیکن نبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم فرمارہ ہیں۔ کہ یہ خیات کے اندر داخل ہے، اور نا جائز ہے۔

#### خلاصه

فرض ہے ہے کہ المات میں خیانت کے مصداق استے ہیں کہ شاید زندگی کا کوئی کوشہ ایسانہیں ہے جس میں ہمیں المات کا حکم نہ ہو۔ اور خیانت ہے ہمیں رو کانہ گیاہو، یہ سلمی باتیں جو میں نے ذکر کیں ہیں، یہ سب المانت کے ظاف ہیں اور نفاق کے اندر واقل ہیں، لندا یہ حدے ہروفت مستحضر رہنی چاہے کہ تین چزیں منافق کی طابحت ہیں۔ بلت کرے تو جموث ہولے، وعدو کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے۔ اور اگر اس کے پاس کوئی المانت آئے تواس میں خیانت کرے، اللہ تعالی ہماری اور آپ سب کی اس کے پاس کوئی المانت آئے تواس میں خیانت کرے، اللہ تعالی ہماری اور آپ سب کی اس سے حفاظت فرائے، یہ سب دین کا حصہ ہے، ہم لوگوں نے وین کو بہت میدود کر اس سے حفاظت فرائے، یہ سب دین کا حصہ ہے، ہم لوگوں نے وین کو بہت میدود کر رکھا ہے۔ اللہ تعالی اپنی روز مرہ کی زندگی میں ان باتوں کو فراموش کر رکھا ہے۔ اللہ تعالی اپنی مسلمی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس طریقے پر ہم عمل کریں۔ آمین۔ مسلمی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس طریقے پر ہم عمل کریں۔ آمین۔





حعرت مولانامفتي محرتني عثاني مظلم

محر عبدالله میمن

۲۹/ نومبر ۹۹۱ء بروز جمعه، بعد نماز عسر جامع مسجد بیت المکڙم، گلشن اقبل، کراچی خطاب :

منبط و ترتیب:

للريخ و وقت ;

مقلم:

"معاشرہ کس چز کا نام ہے؟ آپ کا، میرا، نور افراد کے مجومے کا نام معاشرہ ہے۔ نب آگر ہر تخف اپی اصلاح کی فکر کرے کہ میں ٹھیک ہو جات تو رفتہ رفتہ سارا معاشرہ ٹھیک ہو جات کا۔ لیکن آگر معالمہ بد رہا کہ میں تمہارے اور تحقید کروں، اور تم میری کروں، اور تم میری برائی بیان کروں، اور تم میری برائی بیان کرو، اس طرح کمی ہمی معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔

#### بستئدالأي المتخفي للتتحبثية

# معاشرے کی اصلاح کیسے ہو؟

الحمدالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شروى انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هاد كله والشهدان لاالله وحده لالشريك له، والشهدان سيدنا ونبينا و مولانا محمد اعبده ومرسوله وملائلة تعليه وعلى آله واصحابه و بامر لنب وسلع تعليما كن يراك من المرتب ينا كن يراك والمحابة و بامر لنب

امابعد! فاعردَبالله من المشيطان الرجسيم، بسسم الله الرجس المنواري المنواعليكم النسكم لايضركم من صل اذا هنديت ما لحس النسسه مارجع كم جميعًا فينبئكم بما كمنتم تعملون ٥

(سورة المائدة آيت تمبر١٠٥)

المنت بالله صدوت الله مولانا العظيد وصدق وسوله النبى المصوريد وغمن على ذالك ممن الشاهدين والمستاكرين والعمد لله رب العالماين -

www besturdubooks net

#### عجيب وغريب آيت

سالک جیب و غریب آیت ہے ، جو ہماری آیک بست بڑی بیاری کی تشخیص کر رہی ہے ، اور آگر یہ کما جائے تو مباخد ند ہوگا کہ یہ آیت ہماری دھکتی ہوئی رگ چڑری ہے ، اللہ جل شاند ہے ذیادہ کون انسان کی نفیات اور اسکے مزاج اور اس کی بیاریوں کو پہچان سکتا ہے۔ اور دو سرے یہ کہ اس آیت میں ہمارے آیک بست بڑے موال کا جواب بھی دیا ہے ، جو آجکل کمڑت سے ہمارے دلوں میں پیدا ہور ہا ہے۔

## اصلاح معاشرہ کی کوششیں کیوں بے اثر ہیں؟

يملے وہ سوال عرض كر ديتا ہول ۔ اس كے بعد اس آيت كا مفهوم اليمي طرح سمجھ میں آسکے گا۔ بعض او قات ہمزے اور آپ کے ولوں میں یہ موال پیدا ہو تاہے کہ آج ہم دنیا میں دکھی*ے رہے ہیں کہ اصلاح حال ،* اور اصلاح معاشرہ کی نہ جانے کتنی کوششیں مختلف جہتوں اور مختلف موشوں ہے ہو رہی ہیں۔ کنٹی انجنیں، کنٹی جماعتیں، کتنی يارنيال، سين افراد، كن جلي، كن جلوس، كن اجماع موت بي- اور سب كامقعد بظاہر سے کہ معاشرہ میں پھیلی ہوئی برائیوں کاسد باب کیا جائے، معاشرے کو سیدھے راستے پرلایا جائے۔ اور انسان کو انسان بنانے کی نگر کی جائے۔ ہر آیک کے اغراض و مقاصد میں اصلاح حال اسلاح معاشرہ ، غلاح و بہود جیسی بوی بوی باتیں درج ہوتی میں اور بڑے بزے دعوے ہوتے ہیں۔ جرانجمنیں اور جماعتیں اس کام بر تھی ہوئی ہیں اور جو ایسے افراد اس کام میں معروف ہیں۔ آگر من کو شار کیا جائے تو شاید ہزاروں تک ان کی تعداد منع کی۔ ہزاروں جماعتیں ہزاروں افراد اس کام پر کلے ہوئے ہیں۔ کنین دوسری طرف اگر معاشرے کی عموی مامت کو بازاروں میں نکل سر دیمسے۔ دفتروں میں جا کر دیمسیں۔ جیتی جاگتی زندگی کو ذرات ہب ہے دیمنے کا موقع لے تو بین محسوس ہو تا ہے کہ وہ ساری کوششیں لیک طرف اور مملا<sub>ہ</sub> کا سلاب ایک طرف، معاشرے براس اصلاح کاکوئی نمایاں اڑنظ منسی آیا، بلک امیالگتا ہے کہ زندگی کا پیہ ای طرح غلط راستے پر محموم رہا ہے ، اگر تن . . رہ ہے تو برائی میں ہو رہی ہے۔

اجہائی میں ضعی ہوئی میں۔ تو ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سلای کوششیں معاشرے کو بدلنے میں کیوں تا کام نظر آتی ہیں؟ اکا وکا مثالیں اپی جگہ ہیں۔ لیکن معاشرے پر نظر ڈال کر دیکھا جائے تو کوئی بوافرق نظر نہیں آیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟

# بيارى كى تشخيص

اس سوال کا جواب میں اللہ تعالی نے اس آیت میں عطافرایا ہے۔ اور ہماری ایک بیلری کی تشخیص میں فراوی ہے۔ اور بیاری ایت ہے جو آکٹرو بیشتر ہماری تگاہوں سے اوجھل رہتی ہے۔ اس کے معنی مجمی معلوم نہیں ہیں۔ مغموم مجمی پیش نظر نہیں رہتا۔

با ابها الذيب آمنوا عليكم انفسكم لا يصنوكم من صل اذا هنديته الى الله مرجع كمجمها فينبئكم بماكنتم تعملون -

(سورة المائدة آیت مبره ۱۰ است مید مصرات بره ۱۰ است برای خراد اگر تم سید مصرات بر آگئے (تم نے دائی خراد اگر تم سید مصرات بر آگئے (تم نے دائی ماصل کرلی ۔ صبح دائی افقیل کرلیا) تو جو لوگ مراہ جیں۔ ان کی مرابی حمیس کوئی نقصان نمیں مہنچائے گیا۔ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، وہاں پر اللہ تعالی حمیس تائیں سے کہ تم دنیا کے اندر کیا کرتے رہے ہو۔

اینے حل سے غافل، اور دوسروں کی فکر

اس آیت میں اور آیک بہت بنیادی بیاری یہ بنادی کر مید اصلاح کی و اسکی میں جو ناکام نظر آتی ہیں۔ اس کی آیک بری وجدیہ ہے کہ ہر فض جب اصلاح کا جمنڈا لے کر کھڑا ہوتا ہے تو اس کی خواہش مید ہوتی ہے کہ اصلاح کا آعاز دوسرا مخص اینے آپ سے

كرے، بے خود دومرول كو بلا رہاہے - دومرول كو دعوت وے رہاہے - دومرول كو املاح كا پيام دے رہا ہے۔ لكن اسے آپ سے اور اسے حالات من تبديلي لانے سے عافل ہوتا ہے، آج ہم سب اسیخ کر بیان میں مند ڈال کر دیکی لیس کہ مختلف محفلوں اور مجلول بی ہزا طرز عمل یہ ہو آ ہے کہ ہم معاشرے کی برائیوں کا تذکرہ مزے لے لے کر کرتے ہیں "سب لوگ تو ہیں کر رہے ہیں۔ " لوگوں کا توبیہ طال ہے" "معاشرہ تو اس درجے خرات ہوگیا ہے" "فلان کو میں نے دیکھا وہ ہوں کر رہا تھا" سب سے آسان کام اس مجڑے ہوئے معاشرے میں یہ ہے کہ دومروں پر انسان اعتراض کر دے ، تنقید کر دے ، دوسروں کے حیب بیان کر دے کہ لوگ توبوں کر رہے ہیں ، اور معاشرے کے اندریہ ہورہاہ، شایدی ہاری کوئی محفل اور کوئی مجلس اس تذکرے سے خالی ہوتی ہو، لیکن مجمی اے محریبان میں مند وال کرید دیمھنے کی توقیق سیں ہوتی کہ خود میں کتنا مجر محمیا ہوں ، خود میرے ملات کتنے خراب ہیں۔ خود میرا طرز عمل کتنا غلط ہے ، اس کی کتنی اصلاح کی مفرورت ہے بس دومرول پر تفید کاسلسلہ جاری رہتاہے دومرول ک عیب جوئی جاری رہتی ہے۔ اس کا تھے رہے کہ ساری مفتلولطف بخن کے لئے مجلس آرائی کے لئے مزہ لینے کے لئے ہو کر رہی جاتی ہے۔ اس کے بتیجہ میں اصلاح کی طرف کوئی قدم شیں بڑھتا۔

سب سے زیادہ برباد مخض!

ایک حدیث میں حضور اقدس معلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کمیا مجیب ارشاد ہے ہم لوگوں کو یاد رکھنا جاہئے فرمایا کہ:

من قال علك الناس فيواعلكهم

(میح مسلم، کتاب البرد الصلة ، باب النهی من قل، ملک الناس مدیث نبر ۱۲۲۳) جو مخص به کے کہ سلری دنیا تباہ و بابر د ہو گئی (بینی دو سرول پر اعتراض کر رہا ہے کہ وہ مجر مجے۔ استحاندر بے دینی آئی، ان کے اندر بے راہ روی آئی، دو بد عنوانوں کا ار تکاب کرنے گئے) تو سب سے زیادہ برباد خود وہ مختص ہے۔ اس کئے کہ دوسروں پراعتراض کی غرض سے بید کسر ہاہ کہ وہ بر باد ہو سے آگر اس کو واقعی بریادی کی فکر ہوتی تو پہلے اپنے محریباں میں منہ ڈالٹا، اپنی اصلاح کی فکر کرتا۔

# بہار مخص کو دوسرے کی بہاری کی فکر کہاں؟

جس خض کے اپنے پیٹ میں در دہورہاہو، مرور اٹھ رہے ہوں۔ چین نہ آرہا ہو، دہ دو مرول کی چینکول کی کیا پرداہ کریگا کہ دو سرے کو چینکیں آرہی ہیں، نزلہ ہو رہا ہے۔ خدانہ کرے، اگر میرے پیٹ میں شدید در دہ، توجیحا پی فکر ہوگی، اپن جان کی نگر ہوگی، اپنے در دکو دور کرنے کی فکر ہوگی، اپنی تکلیف مٹانے کی فکر ہوگی، دو مرے کی باری ادر دوسرے کی معمولی تکلیف کی طرف دھیاں بھی شیں جائے گا، بلکہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ آگر اپنی تکلیف معمولی ہے، اور دوسرے کی تکلیف بست زیادہ ہے۔ اس کے باوجود اپنی تکلیف کا خیل انتا جھایا ہوا ہو آ ہے کہ دوسرے کی بوسی ہوئی تکلیف بھی نظر نہیں آتی۔

## ''لیکن اس کے پیٹ میں تو در د نہیں ''

میری آیک عریز فاتون تھی۔ ان کے بید می تکلیف تھی، اور وہ تکلف ایسی تشویش ناک نیس تھی۔ ان کو ڈاکٹر کے پاس دکھانے کے لئے کسی ہپتل میں لے جمیا، تو لئٹ (Lift) میں جاتے ہوئے دیکھا کہ آیک فاتون روال کری (Wheel Chair) پر الشرچ حانہوا تھا، موار آئیں۔ ان کے ہاتھ اور پاؤل سب ٹوٹے ہوئے تھے، اور اس پر پلاسٹرچ حانہوا تھا، اور سینہ جلا ہوا تھا۔ اور اس کی بری حالت تھی، میں نے اپنی عزیز فاتون کو تسلی و سے ہوئے اور سینہ جلا ہوا تھا۔ اور اس کی بری حالت تھی، میں نے اپنی عزیز فاتون کو تسلی و سے ہوئے کہا کہ دیکھئے کہ سے عورت کتنی سخت پریشائی اور کتنی سخت تکلیف میں ہے، اس کو دیکھنے کہا کہ دیکھئے کہ سے عورت کتنی سخت پریشائی اور کتنی سخت تکلیف میں ہے، اس کو دیکھنے سے آدی کو اپنی تکلیف کی کا حساس ہو آ ہے، اور اللہ تعالی کا شکر زبان پر جلری ہو آ

تھی کہ میرے پیٹ میں درد ہورہا ہے۔ اس کی جلی ہوئی کھل، اور ٹوٹے ہوئے ہاتھ پاؤں دکھیے کر بھی ان کو اپنی تکلیف کا خیل نہیں جارہا تھا۔ اس لئے کہ اپنی تکلیف اور بیاری کا احساس نہیں ہوتا بیاری کا احساس ہے۔ لیکن جمی شخص کو اپنی تکلیف اور بیاری کا احساس نہیں ہوتا دوسرے کی معمولی تکلیفوں کو ویکھتا پھر آ ہے تو ہماری لیک بہت بڑی بیاری ہے ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی فکر سے غائل ہیں۔ اور دوسروں پر احتراض اور تنقید کرنے کے لئے ہم لوگ ہرونت تیار ہیں۔

#### ' بیاری کا علاج

الله جل جالداس آیت کے اندر فراتے ہیں کدائے ایمان دالو! پہلے اپنے آپ کی فکر کرد، اور سے جو تم کدر جو ہو کہ قلال مخص حمراہ ہو گیا، قلال مخص تباہ و ہر باد ہو گیا۔ تو یادر کھو کہ آگر تم سیدھے راستے پر آگئے تو اس کی حمرای تم کو کوئی نقصان شیں پہنچائے گی۔ ہرانسان کے ساتھ اس کا اپنا عمل جائیگا، انذا اپنی فکر کرو، تم سب الله تعالی کے پاس لوث کر جاؤ گے۔ وہاں وہ جمہیں جائیگا کہ تم کیا عمل کر تے رہے تھے، تمدا عمل زیادہ بمتر تھا۔ کیا معلوم کہ جس پر اعتر اض کر رہے ہو۔ نیادہ بمتر تھا، یا دوسرے کا عمل زیادہ بمتر تھا۔ کیا معلوم کہ جس پر اعتر اض کر رہے ہو۔ جس کے عیب عاش کر رہے ہو، اس کی کوئی ادا، اس کا کوئی فعل الله جائے کہ وقعال کے جس سے عیب عاش کر رہے ہو، اس کی کوئی ادا، اس کا کوئی فعل الله جائے کو تعالی کے یہاں انتا مقبول ہو کہ دہ تم ہے آگے لئل جائے ، بسرحال! یہ مرف لطف بخن کے لئے یہاں انتا مقبول ہو کہ دہ تم ہو گوگ جو ہائی کرتے ہیں وہ اصلاح کا راستہ نہیں۔ اور مجلس آرائی کے لئے ہم لوگ جو ہائی کرتے ہیں وہ اصلاح کا راستہ نہیں۔

## خود احتسابی کی مجلس

ہاں! اگر کسی جگہ محفل ہی اس کام کے لئے منعقد ہو کہ اس میں اس بات کا تذکرہ ہو کہ ہم نوگوں میں کیا کیا خرابیاں پائی جاتی ہیں، اور لوگ اس نیت ہے اس محفل میں شریک ہول کہ ان باتوں کو سنیں کے ، اور سمجھیں کے ، اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریےے ، تو پھرایسی محفل منعقد کرنا درست ہے۔

## انسان کاسب سے پہلا کام

انسان کاسب سے پہلا گام ہے ہے کہ اپنے شب وروز کا جائزہ لے اور پھریہ دیکھئے کہ میں کتنا کام اللہ تعالی کی مرضی کے مطابق اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر رہا ہوں، اگر اس کے خلاف کر رہا ہوں، اگر اس کے خلاف کر رہا ہوں، اگر اس کے خلاف کر رہا ہوں اور کتنا کام اس کے خلاف کر رہا ہوں، اگر اس کے خلاف کر رہا ہوں ہوں ہوں ہوں ہیں پیدا ہوں تو اس کی اصلاح بھی ہو جائیگی۔ فرما دے تو جائرے کی اصلاح بھی ہو جائیگی۔

#### معاشرہ کیاہے؟

معاشرہ مس چیز کانام ہے؟ انسی افراد کامجموعہ معاشرہ بن جاتا ہے، اگر ہر مخص کو این اصلاح کی فکر پیدا ہو جائے تو سارا معاشرہ خود بخود سد هر جائے۔ لیکن آگر ہر مختص دد مرے کی فکر کر بارہے ، اور اپنے کو چھوڑ آ رہے تو سارا معاشرہ خراب ہی رہیگا۔

## حضرات محابه رضى الله عنهم كاطرز عمل

حفزات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین کے طالت کو دیمعیں گے تو بین نظر آئے گاہر شخص اس فکر میں تھا کہ کس طرح میں درست ہو جاؤں، کس طرح میں اپنی بیلایوں کو دور کر لوں، چنانچہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ جو مشہور صحابی ہیں۔ وہ آئے سرت معلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے، اور طاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہوں باتیں من کر دلوں پر کیا اثر ہو آہر گا۔ کیسی رقت طلای ہوتی ہوگی، کیسا جذبہ بیدا ہو آ ہو گائیک دن مصطربانہ چینے ہوئے حضور مسلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آکر عرض کیا۔ یا رسول اللہ! "عنظلہ تو حنظلہ تو حنظلہ تو منظلہ تو منافق ہوگی، بین ایس نظر اللہ ایس کے منافق ہوگی، آپ کی بات منافق ہوگی، آپ کی بات منافق ہوگے؟ کہا بارسول اللہ! جسب سک آپ کی محل میں بیشتا ہوں آپ کی بات منتا ہوں تو دل پر ہوا اثر ہوتا ہے، حالت بمتر کرنے کی طرف توجہ ہوتی ہے، لیکن جب باہر کشتا ہوں تو دل پر ہوا اثر ہوتا ہے، حالت بمتر کرنے کی طرف توجہ ہوتی ہے، لیکن جب باہر کشا ہوں تو دہ جنہ ہوتی ہوتی ہے، لیکن جب باہر کشا ہوں تو دہ جنہ ہوتی ہوتی ہے، لیکن جب باہر کشا ہوں تو دہ جنہ ہوتی ہوتی ہوتی میں بینے کر پیدا کشا ہوں تو دہ جنہ ہوتی ہوتی ہوتی میں بینے کر پیدا کشا ہوں ، اور دتیا کے کاموں کے اندر فکتا ہوں تو دہ جنہ جنو آپ کی مجلس میں بینے کر پیدا کشا ہوں ، اور دتیا کے کاموں کے اندر فکتا ہوں تو دہ جنہ جنو آپ کی مجلس میں بینے کر پیدا

ہوا تھا، وہ ختم ہو جاتا ہے، یہ تو منافق کا کام ہے۔ کہ ظاہر حالات سی ہو ہوں اور اندر سی ہے۔ ہوں ، اس لئے مجھے اندیشہ ہے کہ کمیں میں منافق تو نہیں ہو ممیا۔

سرکار دو عالم صلی الدعلیہ وسلم نے تسل دی کہ حفظا ہ ! تم منافق نہیں ہوئے، بلکہ "ساعدة فساعدة " سے گھڑی کھڑی کی بات ہوتی ہے۔ ہر وقت دل کی کیفیت آیک جیسی میں رقاق، کسی وقت جذبہ زیادہ ہوتا ہے کسی وقت تم ہوتا ہے، اس سے یہ سمجھنا کہ میں معاقق مہو کیا کوئی سمجھ بات نہیں ہے۔

(میجے مسلم، کلب التوبة، بلب نعل دوام الذکر والفکر فی امور الافرة، مدیث نمبر ۲۷۵۰)

حضرت حفظله کے ول میں اپنے بارے تو یہ خیل پیدا ہوا کہ میں منافق ہو کیا

لیکن آپ نے کسی دو مرے کو منافق ضیں کما، خود احتسانی سے اپنے آپ کو منافق تصور

کر کے بے قرار ہو مکئے کہ اپنی فکر ہے، یہ فکر ہے کہ کمیں میرے اندر تو نفاق نمیں آگیا

ہے۔ ؟

#### حصرت حذیفه بن یمان ملی خصوصیت

حضرت حدیقہ بن میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اللہ علیہ وسلم نے اسے بست سے راز ہملار کھے تھے، آپ ہی کورانہ داری سے منافقین کی بوری فسرست بھی ہمار کی تھی کہ مدینہ شریف میں فلال فلال فحض منافق ہے۔ اور اس درجہ و ڈوق سے بتار کھی تھی کہ جب مدینہ طبیبہ میں کہا کا انقال ہو جا آتو حضرات سحابہ کرام " یہ دیکھتے تھے کہ اس نماز جنازہ میں حضرت حدیقہ بن میان " شال جنازہ میں حضرت حدیقہ بن میان " شال بی یا نسیں ؟ اگر حضرت حدیقہ بن میان " شال ہیں قویہ اس نمان حضرت حدیقہ بن میان " شال میں تو بیہ اس بات کی علامت تھی کہ وہ فحض مومن نما۔ اور آگر حضرت حدیقہ بن میان رضی اللہ تعالی عند ضرور مشایل میں تو صحابہ کرام یہ اندازہ کیا کر سے تھے کہ شایل ہوئے۔ شایل ہوئے۔

#### خلیفہ ٹانی کو اینے نفاق کا اندیشہ

کتب مدیث میں آیا ہے کہ حضرت فادق اعظم رمنی اللہ تعالی مند، جب کہ خلیفہ بن چکے ہیں۔ اور آدمی سے زیادہ دنیا پر حکومت ہے اور جن کے برے میں یہ مشہور ہے کہ جب دیکھو فلط کارلوگوں کی املاح کے لئے درہ لئے پھررہ ہیں، انظام کا رعب اور دبر ہے، لیکن اس عالم میں حضرت صدیف بین بمان رمنی اللہ عند سے خوشار کرتے ہوئے گئے ہیں کہ اے حدیفہ! خدا کے لئے جمعے یہ بنا دو کہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے تہیں منافقین کی جو فرست بنادی ہے۔ اس میں عمر بن خطاب کا نام تو نہیں وسلم نے تہیں منافقین کی جو فرست بنادی ہے۔ اس میں عمر بن خطاب کا نام تو نہیں ہے؟ حضرت عمر فادوق رمنی اللہ عند کے دل میں یہ خیال بیدا ہور ہا ہے کہ کمیں میرانام تو اس فرست میں شامل تو نہیں؟

(البدابة والخسابة ع٥ص ١٩ ك

# دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا بیہ حال تھا کہ ہرایک کو بید کار گرگی ہوئی تھی کہ میراکوئی قعل، میراکوئی علی، میراکوئی قبل، میریکوئی ادائلہ جارک و تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم کے خلاف تو نہیں ہے، اور جب بید فکر کئی ہوئی ہے تو اب جب وہ کسی دو سرے ہے کوئی اصلاح کی بات کتے ہیں تو وہ بات دل پر اثر انداز ہوتی ہے، اس سے زند کمیاں بدلتی ہیں، اس سے انتقاب آتے ہیں، اور انتقاب ہر پاکر کے دنیاکو دکھا بھی و یا علامہ ابن جوزی رحمتہ اللہ علیہ جو بڑے مشہور واعظ ہے۔ ان کے باتھ پر بارے میں تعالی کہ دان کے ایک ایک وعظ میں تو تو سو آ دمیوں نے ان کے باتھ پر کمابوں سے تو ہی ہے۔ بس ایک وعظ کہ ویا۔ اور سب کا دل تھیج لیا۔ اور بات بیا شہری کے ان کی تقریر بست جوشیلی ہوتی تھی۔ یا بوی قصیح بلیخ ہوتی تھی۔ بلکہ بات دراصل بیا تھی کہ دن سے اند تا ہوا جذبہ جب زبان سے بہرنگا ہے تو وہ دو سرے کے دل راصل بیا تھی کہ دن سے اند تا ہوا جذبہ جب زبان سے بہرنگا ہے تو وہ دو سرے کے دل راصل بیا تھی کہ دن سے اند تا ہوا جذبہ جب زبان سے بہرنگا ہے تو وہ دو سرے کے دل راصل بیا تھی کہ دن سے اند تا ہوا جذبہ جب زبان سے بہرنگا ہے تو وہ دو سرے کے دل راسل بیا تھی کہ دن سے اند تا ہوا جذبہ جب زبان سے بہرنگا ہے تو وہ دو سرے کے دل راسل بیا تھی کہ دن سے اند تا ہوا جذبہ جب زبان سے بہرنگا ہے تو وہ دو سرے کے دل

#### حكرا حال

ہملی ہے طالت ہے کہ میں آپ کوایک بات کی نفیجت کر رہا ہوں ، اور ہو دمیرا عمل اس پر نہیں ہے ۔ اس لنے اولا تو اس بات کا اثر نہ ہوگا، اور اگر اس بات کا اثر ہو بھی عمیا تو سننے والا جب یہ دکھنے گاکہ میہ خود تو اس کام کو نہیں کر رہے ہیں۔ اور ہمیں نفیجت کر رہے ہیں۔ اگر یہ کوئی اچھا کام ہو آتو پہلے یہ خود عمل کرتے۔ اس طرح وہ بات ہوا میں اڑ جاتی ہے ، اور اس کا کوئی اثر نہیں ہو آ۔

## حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كي نماز

حضور اقدس ملی الله علیہ وسلم کی سیرت نے جو انتخاب برپاکیا۔ اور صرف ۲۳ سال کی مت جس پورے جزیرہ عرب کی کا یا بلٹ دی، بلکہ پوری دنیا کی کا یا بلٹ دی، بلکہ پوری دنیا کی کا یا بلٹ دی، بید انقلاب اس لئے آیا کہ آپ نے جس بلت کا است کو کرنے کا تھم دیا، پہلے خود اس بلت پر اس سے زیادہ عمل کیا، مثلاً بہیں اور آپ کو تھم دیا کہ پانچ وقت کی نماز پڑھا کرو۔ لیکن خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ وقت کی نماز پڑھا کرتے ہے۔ لینی پانچ نماز ال

اذاحزبه امرصلي

(ملكوة، كتب الصلاة، بلب النطوع، مدت نبر ١٣٢٥) يعنى جب آپ كوكس كام كى بريشانى بيش آتى تو آپ ملى الله عليه وسلم فيرا نماز ك لئے كمرُ سے مو جاتے۔ اور الله تعالى كى طرف رجوع كر كے وعاكرتے۔ اور آپ ملى الله عليه وسلم كاب ارشاد ہے كه:

جعلت قرۃ عینیٰ ف الصلاۃ۔ میری آتھوں کی فعنڈک نماڑ میں ہے (نیک، کلب مشرۃ الشاہ، ہب نبرلیک)

## حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كاروزه

ای طرح دوسروں کو پورے سال میں ایک او یعنی رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کا بھی دیا۔ لیکن آپ کا خود کا مسمول ہیں تھا کہ پورے سال میں کوئی ممینہ ہیا نہیں گزر آتھا، جس میں کم از کم تین روزے آپ نہ رکھتے ہوں، اور بعض او قات تین سے زیادہ بھی رکھتے ہتے ۔۔۔ اور دوسروں کو توبیہ تھی دیا جارہا ہے کہ جب افطار کا وقت آجائے تو فورا افطار کر لو۔ اور دوروزوں کو آیک ساتھ جمع کرنے کو ناجائز قرار دیا۔

#### "صوم وصال "كي ممانعت

چنا نچ بعض محابہ کرام کو آپ نے دیکھا کہ وہ اس طرح دوروزے طاکر رکھ رہے ہیں تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرباد یا کہ تمہارے لئے اس طرح طاکر روزے رکھنا جائز نمیں ہے۔ بلکہ حرام ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود "صوم وصل" رکھتے، اور یہ فرباتے کہ تم اپنے آپ کو جھ پر قیاس نہ کرو، اس لئے کہ میرا برور دگار جھے کھلا آ بھی ہے۔ اور پلا آ بھی ہے۔ یعنی تمہا ہے اندراس روزے کی طاقت نمیں ہے، میرے اندر طاقت ہے۔ اس لئے میں رکھتا ہوں ۔ کو یا کہ دو سروں کے لئے آسانی اور سولت کاراس جنادیا کہ انظار کے وقت خوب کھاتی ہو، اور رات بمرکھانے کی اجازت ہے۔

( زَدَى، كَلَب العوم، بلب فبر٦٣ مديث فمبر١٤٥)

# حضور اقدس صلى الله عليه وسلم اور زكوة

میں اور آپ کو توبہ علم ویا کہ اپنی بال کا چالیسوال حصہ اللہ کی راہ بین خرج کر دو۔ ذکوۃ ادا ہو جائی کی لیکن آپ کا بہ حال تھا کہ جتنا بال آرہا ہے، سب صدقہ ہورہا ہے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لئے مصلی پر تشریف لائے، اور اقامت ہوگئ، اور نماز شروع ہونے والی ہے، اچانک آپ مصلے سے ہت مسلم سے ہوئے اور فوراً گھر کے اندر تشریف لے مسلم سے اور تھوڑی ویر کے بعد واپس تشریف لے مسلم سے اور تھوڑی ویر کے بعد واپس تشریف لے

آئے۔ اور نماز پڑھا دی ۔ صحابہ کرام کو اس پر تعجب ہوا چنانچہ نماز کے بعد صحابہ نے حضور ملی اللہ علیہ وسلم ہے سوال کیا کہ یارسول اللہ! آج آپ نے ایسا عمل کیا جو اس ہے پہلے بھی تہیں کیا تھا اس کی کیا وجہ تھی؟ سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ویا کہ عمل اللہ علیہ وسلم نے جواب ویا کہ عمل اس کئے ممر واہی کیا تھا کہ جب عیں سحسلی پر کھڑا ہوا، اس وقت جمیم یاو آیا کہ میرے گھر عمل سات دینار (اشرفیال) پڑے میں۔ اور جمیم اس بات سے شرم آئی کہ تحمد میں اللہ تعلیہ وسلم) اللہ تعالیٰ کے سامنے اس صاحب میں چیش ہوکہ اس کے کھر جمی ضرورت سے ذاکد سات دینار رکھے ہول، چنانچہ عمل نے ان کو شمکانے لگا دیا۔ اور پھر اس کے بعد آگر نماز برحائی۔

#### اللہ کے محوب نے خندت بھی کھودی

غروہ احراب کے موقع پر خندق کھودی جاری ہے، سحایہ کرام خندق کھودنے میں گئے ہوئے ہیں۔ لیکن سے نہیں تھا کہ دوسرے لوگ تو خندق کھو دیں، اور خود اسیر ہونے کی وجہ سے آرام سے بستر پر سو جائیں، بلکہ وہاں سے حال تھا کہ دوسروں کو بعثنا حصہ کھود نے کے لئے لما تھا، اتنا حصہ سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لئے بھی مقرر فرایا، ایک محالی بیان کرتے ہیں کہ اس حالت میں جب خندق کھودی جاری تھی، مشعر فرایا، ایک محالی بیان کرتے ہیں کہ اس حالت میں جب خندق کھودی جاری تھی، مشعر نوایا، اور میں بھوک سے بیتاب مداور تھا، اور میں بھوک سے بیتاب ہورہا تھا، تو بھوک کی شدت کی وجہ سے میں نے اپنے بیٹ پر ایک پھریاندہ لیا تھا۔

#### پیٹ پر تیخر باندھنا

پیٹ پر بھرباندھنے کا محاورہ ہم نے اور آپ نے بہت سنا ہے، لیکن ہمی دیکھا نمیں ۔ اور اللہ تعالیٰ نہ و کھائے آمین ۔ لیکن جس پر بیہ حالت محزری ہو وہ جانہا ہے ۔ لوگ یہ بیعضے ہیں کہ بیٹ پر پھرباندھنے سے کیا فاکدہ ہوتا ہے؟ اور پھرباندھنے سے کسی طرح بحوک منت ہوتی ہے تواس کی وجہ طرح بحوک منت ہوتی ہے تواس کی وجہ سے انسان کو آئی کمزوری الاحق ہو جاتی ہے کہ وہ بچھ کام نہیں کر سکیا، اور پھر باندھنے سے انسان کو آئی کمزوری الاحق ہو جاتی ہے کہ وہ بچھ کام نہیں کر سکیا، اور پھر باندھنے سے بیٹ پر ذرا آئل ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے آدمی میں کھڑا ہونے کی طاقت آجاتی

#### ہے۔ درنہ وہ ممزوری کی وجہ سے کمزاہمی نمیں ہو سکتا۔

## تاجدار مریند کے بیٹ پر دو پھرتھے

بسرطال! تو ایک محالی بیان کرتے ہیں کہ شدت بھوک کی وجہ ہے جی نے اپنے پیٹ پر پھر باعدہ لیا تھا، اور اس طاحت جی حضر اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں طاخر ہوا، اور عرض کیا کہ یارسول اللہ! جی نے بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پھر باعد ما ہوا ہے، تو حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر سے اپنے پیٹ پر سے ہوئے ۔

یہ ہے وہ چزکہ جس بلت کی تعلیم دی جلری ہے، جس بلت کی تبلیج کی جلری ہے، جس بلت کی تبلیج کی جلری ہے، جس بلت کی تبلیج کی جلری ہے، جس بات کا تعلم دیا جارہا ہے، پہلے خود اس پر اس سے زیادہ عمل کر کے دکھا رہا۔

#### حضرت فاطمه رضى الله عنها كامشقت المحاتا

حفرت فاطمہ رمنی اللہ تعالی عنہا، جنت کی خواتین کی سردار، لیک مرتبہ نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، اور اپنے ہاتھ مبارک د کھاکر عرض کرتی ہیں کہ میرے ہاتھوں میں چکی ہیں ہیں کر محثے پڑھئے ہیں، اور پانی کی مشک ذھو ذھو کر ہینے پر نیل آگئے ہیں یارسول اللہ! خیبر کی فتح کے بعد سارے مسلمانوں کے درمیان غلام اور کنیزی تعقیم ہوئی ہیں، جو ان کے کھروں کا کام کرتی ہیں، اندا کوئی خدمت گار کنیز بھے بھی عطافراد ہے۔

اگر حعزت فاظمہ رمنی اللہ عنما کو کوئی کنیز خدمت کے گئے ل جاتی تواس کی دجہ سے آسان نہ نونا، لیکن جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنے لرشاد قرمایا

فالمد! جرب تك سارے مسلمانوں كا انظام سيس مو جاتا، اس

وقت تک محمد رسول الله (معلی الله علیه وسلم) اور ان کے محمر والوں کے لئے کوئی غلام اور کنیز نمیں ایکی میں تنہیں اس مختت کے عوض غلام اور کنیز نمیں ایک مشتقت کے عوض غلام اور کنیز سے بہتر نسخہ جاتا ہوں ، اور پھر فرمایا کہ ہر نماذ کے بعد "سجان الله" سس بل "الحمد لله" سس بل الله اور "الله اکبر" سس بل برحاکرو اور "الله اکبر" سس بل برحاکرو

(مجےمسلم، بلد۲م س۳۵۱)

اس وجہ سے اس کو "تبیع فاطمہ" کما جاتا ہے کہ حضور اقدم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رمنی اللہ عنما کو اس کی تفقین فرمائی تھی ۔۔ لهذا ووسروں کے ساتھ تو معاملہ یہ ہے کہ غلام تقلیم ہورہ ہیں۔ کنیزی تقلیم ہورہی ہیں، اور جمیے بھی تقلیم ہورہی ہیں، اور خود اسے محمر ہیں یہ حالت ہے۔

النداجب به صورت ہوتی ہے کہ خود کہنے والا دوسروں سے زیادہ عمل کرتا ہے تواس کی بات میں تاخیر ہوتی ہے، اور وہ بات مجرول پر اثر انداز ہوتی ہے وہ انسانوں کی دنیا بدل دیتی ہے، ان کی زند کیوں میں انقلابات لاتی ہے۔ اور انقلاب لائی، چتانچہ حضور اقدس مملی الله علیہ وسلم کی باتوں نے سحابہ کرام میکی کو کمال سے کمال تک بہنچا دیا۔

## • ۳ شعبان کو نفلی روزه رکھنا

تمیں شعبان کا جو دن ہوتا ہے، اس میں تھم ہے ہے کہ اس دن روزہ نہ رکھا جائے، بعض لوگ اس خیل سے روزہ رکھ لیتے ہیں کہ شاید آج رمضان کا دن ہو۔
اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ رمضان کا چاند ہو چکا ہو، لیکن ہمیں نظرنہ آیا ہو، اس لئے احتیاط کے طور پر لوگ شعبان کی ۳۰ تاریخ کا روزہ رکھ لیتے ہیں۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط رمضان کے طور پر تمیں شعبان کو روزہ رکھنے سے منع فرمایا 
ہے ۔ لیکن یہ روزہ نہ رکھنے کا تھم اس فخص کے لئے ہے جو صرف احتیاط رمضان کی غرض سے روزہ رکھ احتیاط رمضان کی غرض سے روزہ رکھ رہا ہو، البتہ جو محض عام نظی روزے رکھتا چا آرہا۔ ہے، اور دہ آگر ۳۰ شعبان کو بھی روزہ رکھ لے، اور احتیاط رمضان کی نبیت اور خیل ول میں نہ ہو تو اس کے لئے جائز ہے۔

(تغی، کلب العبیم، بلب نبرس)

الم آبر بیسف رحمة الله علیه ۳۰ شعبان کے دن خود روزے سے ہوتے تھے۔ اور پورے شرص مناوی کرتے ہوئے چرتے تھے کہ آج کے دن کوئی فخص روزہ نہ رکھے، اس لئے کہ عام لوگوں کے بارے میں میہ خطرہ تھا کہ اگر وہ اس دن روزہ رکھیں کے تو احتیاط رمضان کا خیل ان کے دل میں آ جائے گااور روزہ رکھنا گناہ ہوگا، اس لئے بخی سے منع فرمایا دیا۔

#### حضرت تھانوی" کی احتیاط

کیم الامت حطرت مولانا ہمرف علی صاحب تفافی قدس ہند مرہ، جن کے
ہم اور آپ ہم لیوا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے تقش قدم پر چلنے کی توفق عطافرائے۔ آئین

۔ آپ کو لوگوں کے لئے نوی کے اندر آسانی پیدا کرنے کی ہر وقت گلر رہی تھی،
اگد لوگوں کو مشکلات نہ ہو، بعنا ہو سے آسانی پیدا کی جائے ۔ آج کل بازلروں ہی
پسلوں کی جو خریدو فرو فت ہوتی ہے آپ حضرات جائے ہو تھے کہ آج کل یہ ہوتا ہو
کہ ایمی ورخت پر پیول ہمی نمیں آنا کہ پوری فصل فروخت کر دی جاتی ہو اور اس
کہ ایمی ورخت پر پیول ہمی نمیں آنا کہ پوری فصل فروخت کر دی جاتی ہو اس طرح پیل کے آئے بغیراس کو پیچا شرعا جائز نمیں، حضیر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس
مری تھم کی وجہ سے بعض علاء نے یہ فوی و یا ہے کہ بازلروں میں جو پیل فروخت
ہوتے ہیں، ان کی خریدو فرو فت چو تکہ اس طری چر ہوتی ہے، اس لئے ان پسلوں کو
ہوتے ہیں، ان کی خریدو فرو فت چو تکہ اس طریقے پر ہوتی ہے، اس لئے ان پسلوں کو
خرید کر کھانا جائز نمیں لیکن حضرت تھانوی رہنے اللہ علیہ نے فربایا کہ ان پسلوں کو
کھانے، کو مجائے ہائے تنہیں گئی حضرت تھانوی رہنے اللہ علیہ نے فربایا کہ ان پسلوں کو
کھانے، اور دو مرول کو کھانے کی اجازت دے وی سے اللہ کے بزے ہیں، جس چنکی
کھانے، اور دو مرول کو کھانے کی اجازت دے وی سے اللہ کے بزے ہیں، جب چنکی بات کی بات کو وی بی ہے۔ اس کے کی بندے ہیں۔ جس چنکی
کھانے، اور دو مرول کو کھانے کی اجازت دے وی سے اللہ کے بزے ہیں، تب ان کی بات

میں اثر پیدا ہو ما ہے۔

#### معاشرے کی اصلاح کا راستہ

لذا ہدے اندر خرابی ہے ہے کہ اصلاح کا جو پردگرام شروع ہوگا۔ جو جماعت قائم ہوگی، جو آدمی کھڑا ہوگا، اس کے دماغ میں ہات ہوگ کہ اصلاح کرتی ہے۔ اور اپی خرابی طرف ہوگ کہ ہے سالے اس کے دماغ میں ہوگ کہ ہے سب لوگ خراب ہیں، ان کی اصلاح کرتی ہے۔ اور اپی خرابی طرف دھیان اور نکر نہیں ۔ اس لئے اس آیت میں اللہ تعالی سے فرمارہے ہیں کہ:

باايها الذين آمنوا عليكم انفسكم لايضر كم من ضل اذا اهتدا يتم (مرة المكرو-١٠٥)

اے ایمان والو! ایل خبر لو، اگر تم رائے یر آماد تو مراہ مونے والے اور غلط راستے یر جانے دالے تہیں کوئی نقصان نہیں پنجائی اندامجلس آرائی کے طور س اور محس برسبیل مذکرہ دومرول کی برائیل بیان کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، این فکر کرو، ادر این جتنی اصلاح کر کئتے ہو، دو کرلو ۔۔۔ واقعہ یہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح کا راستہ بھی میں ہے ، اس لئے معاشرہ کس کا نام ہے؟ میرا، آپ کا اور افراد کے مجموعے کا نام معاشرہ ہے، اب اگر ہر مخص اپنی اصلاح کی فکر کر نے سم میں نمیک ہو جاتوں ، تو رفتہ رفته سازا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن آگر معالمہ یہ رہا کہ میں تمہارے اوپر تنقید كرول اورتم ميرے اور تنقيد كرو، من تمارى برائى بيان كرول، اورتم ميرى برائى بیان کرو، پھر تواس طرح معاشرے کی حالت مجھی درست نہیں ہو سکتی، بلکہ اپنی فکر ارو مم وکم رہے ہو کہ دنیا جموث بول رہی ہے، لیکن تم نہ بولو، دوسرے لوگ رشوت لے رہے ہیں، تم رشوت نہ لو، ودمرے لوگ سود کھارہے ہیں، تم سود نہ کھاتی، دومرے لوگ وحوکہ دے رہے ہیں، تم وحوکہ نہ دو، دومرے لوگ حرام کھا رہے ہیں، تم نہ کھاؤ، لیکن اس سے تو کوئی معنی نہیں ہیں کہ مجلس سے اندر تو کمہ دیا کہ لوگ جموث بول رہے ہیں۔ اور پھر خود بھی میج سے شام تک جموث بول رہے ہیں، یہ طریقہ ورست نہیں اللہ تعالی اپنی رحمت سے اس فکر کو ہمارے ولوں میں پیدا فرما دے کہ ہر هخص کو اپی اصلاح کی فکر ہو جائے۔

#### ا پنا فرض بھی ادا کرو

البنة يمال بيه سجو ليما ضرورى ب كدا في اصلاح كى فكر من بيه بات بهى ضرورى ب كد جس جكد في كا بات بهنجا اخرورى ب وبال فيكى بات بهنجا اور النا فرض اوا كرے ، اس كے بغير وه بدايت يافته نميس كملا سكتا، نداس كے بغير الني اصلاح كا فريف كمل مو يا ب يى بات سيونا ابو بحر صديق رضى الله عند في ايك حديث من واضح فرمادى ب حديث بيه ب

عن إلى مكر المصديق رض للله تعالى عنه قال : يا إيها الناس النكم تقرئون هذه الآية الآية الايها الذهب آمنوا عنها خالى عنه قال : يا إيها الناس الذا الهند ينظر مرة المائدة والأيها الذهب آمنوا عنها من الشار والمنه عليه وسلم يقول : ان الناس ا ذا را وا الظالع فلع يا خذ واعلى يديه اوشك ان يعمه حالته بعقاب منه .

#### آیت سے غلط فنمی

یہ حفرت ابو بمر صدیق رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے، جس میں آپ نے قرآن کریم کی اس آیت کی سیح تشریح نہ سیجھنے پر لوگوں کو عبیہ فرمائی اور اس آیت کی تشریح میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معدیث ارشاد فرمائی جس سے اس آیت کے منجے منعوم پر روشنی بڑتی ہے۔

حفرت مدیق اکبررمنی الله مند نے اس طرف اشارہ فرایا کہ بعض لوگ اس آیت کا یہ مطلب بیصے ہیں کہ جب الله تعالی نے یہ فرا دیا کہ اپی خبرلواپی اصلاح کی فکر واجب ہے۔ آگر کسی دومرے کو فاط فکر کروبس اب ہارے ذہبے ہیں تو اس کو ٹوکنا، اس کی اصلاح کی فکر کرنا ہارے ذے کام کرتے ہوئے دکھے رہے ہیں تو اس کو ٹوکنا، اس کی اصلاح کی فکر کرنا ہارے ذے منروری نہیں ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنہ فرماہے ہیں کواس آیت کا یہ مطلب لیا غلا فنی ہے۔ اس لئے کہ آگر لوگ یہ دیکھیں کہ ایک فالم کسی دوسرے پر ظلم کر رہا ہیں وہ لوگ اس فالم کا ہاتھ بھڑ کر اس کو ظلم سے نہ دو کیس تو ان صالت میں ترب ہے کہ الله تعالی ایسے تمام افراد پر اپنا عذاب نازل فرما دیں۔

حضرت صدیق اکبررمنی اللہ عدید فرارے ہیں کہ یہ مدیث اس بات پر ولالت کر رہی ہے کہ تہارے سامنے فالم ظلم کر رہا ہے اور مظلوم پٹ رہا ہے، اور فالم سے زوکنے کی طاقت تہارے اندر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود تم نے یہ سوچا کہ اگریہ ظلم کر رہا ہے یاغلط کام کر رہا ہے تویہ اس کالبناذاتی عمل ہے۔ جس توظلم میں کر رہا ہوں ۔ لنذا بھے اس کے اس فعل ہیں مداخلت ضیں کرنی چاہئے اور بھے ان سے الگ رہنا چاہئے، اور وہ اپنے اس طرز عمل پر اس آیت ہے استدانال کرے کہ اللہ تعالیٰ نے تویہ فرما دیا کہ اپنی اصلاح کی فکر کرد۔ اگر دو سرافحق غلط کام کر رہا ہے تو اس کی خلط کاری حمیس نقصان ضیں پنچائیں گی ۔ حضرت ابو بھر صدیق رضی اللہ عنہ فرما کی خلط کاری حمیس نقصان ضیں پنچائیں گی ۔ حضرت ابو بھر صدیق رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ یہ صدیث اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اس آیت سے یہ مطلب نکانا رہے ہیں گھا ہے ۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تھم دیا ہے کہ اگر خالم کو ظلم سے بالکل غلط ہے ۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تھم دیا ہے کہ اگر خالم کو ظلم سے روک دو۔

# آيت كي صحيح تشريح وتفيير

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھراس آیت کاکیا مطلب ہے؟ آبت کا مطلب
یہ ہے کہ اس میں یہ جو فرمایا کہ ''کسی کی غلط کاری جہیں نقصان نہیں پہنچاہے گی،
بشرطیکہ تم اپنی اصلاح کی فکر کرلو'' اس میں اصل بات یہ ہے کہ ایک مخص اپنی
استطاعت کے مطابق اور اپنی طاقت کے مطابق امر بالمعروف کا فریشہ اوا کر چکا ہے،
لیکن اس کے باوجود دوسرا مخص اس کی بات نہیں باتا، تو تمادے اور اس کی کوئی ذمہ
داری نہیں ہے، اب اس کی غلط کاری جہیں نقصان نہیں پہنچائے گی، اب تم اپنی فکر
کرد، اور اینے طلات کو درست رکھو، انشاء اللہ تعالیٰ کے بال تم سے مواخذہ نہیں
ہوگا۔

# اولاد کی اصلاح کب تک

مثلاً اولاد ہے۔ اولاد کے بزے میں یہ تھم ہے کہ آگر والدین یہ دیکھ رہے ہیں کہ اولاد ہند میں ، اور اسکو غلط کہ اولاد غلط رائے پر جاری ہے تو ان کا فرض ہے کہ وہ اس کو روکیس ، اور اسکو غلط

کاری سے بچاری جیسا کہ قرآن کریم نے فرایا کہ تم اپنے آپ کو بھی آگ ہے بچاؤ، ادر اپنے کمر والوں کو بھی آگ ہے بچاؤ، والدین کے ذمہ یہ فرض ہے ، لیکن ایک فخص نے اپنی ساری توانائیاں مرف کر دیں، لیکن اولاد نے بات نہ مانی، تو اس صورت میں انشاء اللہ وہ فخص اللہ تعالیٰ کے بال معذور ہوگا، حضرت نوح علیہ اسلام کا بینا بھی آخر وقت تک اسلام نمیں لایا اور حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو سمجھایا، اس کو تبلیخ کی، دعورت دی، اور ان سے زیادہ کون حق تبلیغ ادا کرے گا۔ لیکن اس کے باوجود آخر وقت تک وہ اسلام نہ لایا۔ اب اس کا مواخذہ حضرت نوح علیہ السلام سے باوجود آخر وقت تک وہ اسلام نہ لایا۔ اب اس کا مواخذہ حضرت نوح علیہ السلام سے نمیں ہوگا۔

آیک مخف کا دوست نلط رائے پر جارہا ہے، خلط کاموں بی جتا ہے۔ اور بید مخف ایک مخف کا دوست کو بیار و مبت سے ہر طرح اس کو سمجھا کہا، مخف ای استطاعت کے مطابق اپنے دوست کو بیار و محبت سے ہر طرح اس کو سمجھا کہا، اور سمجھا سمجھا کر تھک میا، لیکن وہ دوست خلط کاموں سے باز نہیں آیا، تو اب اس کی ذمہ داری اس پر عائد نہیں ہوگی

تم این آپ کو مت بھولو

آ کے علامہ تودی رحمہ اللہ علیہ نے آیک آیت تھی کے کہ: اتا مودن الناس بالبر وتنسون انفسکم واست متدن انکتاب اعلا تعقلون۔

(مورة البقرة: ١٩٨)

اس آیت میں اللہ تعالی نے یہودیوں سے خطاب کرتے ہوئے فرایا کہ کیا تم درس کو نیکی کی تھیعت کرتے ہو، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالاظہ تم کاب کی حاوت کرتے ہو، لیعنی تم تورات کے عالم ہو، جس کی دجہ سے لوگ تمہاری طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ تھم اگرچہ یہودیوں کے لئے تھا، لیکن مسلمانوں کے لئے بطریق اولی ہوگا کہ جو قنص دومروں کو تھیعت کر رہا ہے۔ اس کو جاہے کہ وہ اس تھیعت کو یہا ہے اور لاگو کرے۔

یہ مسئلہ تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کر تبلغ کے بارے بیہ تھم یہ نہیں کہ جو مخص برائی میں بہتا ہے وہ تبلغ نہ کرے ، اور دو مروں کو تقیمت نہ کرے ، بلکہ تھم بیہ ہے کہ تقیمت کرے ، لیکن تقیمت کرنے کے بعدیہ سوچے کہ میں جب دومرں کو تقیمت کر رہا ہوں تو خود بھی اس پر عمل کروں ، اواپنے آپ کو نہ بھولے ، اور یہ نہ سوچے کہ یہ تقیمت میرے لئے ہمی ہے۔ اور بیجی کہ یہ تقیمت میرے لئے ہمی ہے۔ اور بچھے بھی اس پر عمل کرتا ہے۔

## مقررین اور واعظین کے لئے خطرناک بات

اس آیت کے بعد علام فودی رحمة اللہ نے ایک صدیث نقل کی ہے کہ جس میں بڑی خطر ناک ہات است است کے جس میں بڑی خطر ناک بات ارشاد فرائی می ہے، اللہ تعالی اس کا مصداق بنے سے ہم سب کو بچائے۔ آمین۔ فرمایا کہ ج

عن اسامة بمن نريد بهن حابرية دمنى الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلائق عليه وسلم يقول: يوقى بالرجل يوم القيامة فيلقى فى النام فتنبد لحت اقتاب بطنه فيد وم كما يدوم الحمار فى الرحاء فيجتع اليه اهل النام فيقولون يا فلان مالك ؟ العربيكن تامر بالمعروف واتهى عن المنكر؟ فيقول : بلى كنت آمر بالمعروف ولاآتيه وإنهى عن المنكر؟ فيقول : بلى كنت آمر بالمعروف ولاآتيه وإنهى عن المنكر وآتيه .

(البداية، جلد اول ص ١٨٤)

حفرت اسامہ بن زیر بن طار شرمنی اللہ عنها سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ قیاست کے ون ایک شخص کو لایا جائے گااور آگ میں ڈال دیا جائے گا، آگ میں گرتے ہی گری شدت کی وجہ سے اس کی آئیں ہیٹ سے باہر نکل آئیں گی، اوروہ محفی اپنی آئیوں کے گرو اس طرح محوے کا جس طرح محد حالی کے گرو اس طرح محد حالی کے گرو اس طرح محد حالی کے گرو

بھی ہواکرتی تھی اس بھی میں گدھ کو بندھ دیے تھے، وہ اس بھی کو تھمانا تھا۔ جب الل جہنم اس کا یہ سنظر دیکس سے تو وہ آکر اس کے پاس جع ہو جائیں ہے، اور اس سے پہنے جم اس کا یہ سنظر دیکس سے آلو وہ آکر اس کے پاس جع ہو جائیں ہے، اور اس سے پہنے گئے کہ یہ قصہ ہے ؟ ایس سزا تمنیں کیوں دی جلری ہے ؟ کیا تم وہ مخفی نہیں ہو کہ تم لوگوں کو تھے ۔ آج تمالا نامنل سے اور داعی حق تھے۔ آج تمالا نامنل سے اور داعی حق تھے۔ آج تمالا سے اور داعی حق تھے۔ آج تمالا سے اور ایک ہے ہوا؟ اس وقت وہ مخفی جو اب میں کے گاکہ باں! میں اصل میں لوگوں کو برائی سے رو کہا تھا، اور تو نیکی کی تھیے ہوا؟ اس وقت وہ مخفی جو اب میں کر آتھا اور لوگوں کو برائی سے رو کہا تھا، اور میں کر آتھا اور لوگوں کو برائی سے رو کہا تھا، اس وجہ سے آج میرا یہ انجام ہو رہا ہے، اللہ میں خود اس برائی کا اور تکاب کیا کر آتھا، اس وجہ سے آج میرا یہ انجام ہو رہا ہے، اللہ تکالی بچائے، اللہ بچائے، اللہ کام کرنا ہوتا ہے ان کے سے دو لوگ جن کو نیکی کی بات کئے اور دین کی بات سنانے کا کام کرنا ہوتا ہے ان کے لیے یہ بڑا نازک اور خطرناک مرحلہ ہے، ایسانہ ہو کر وہ اس کا مصداتی بن جائیں۔ اللہ تھائی اپنی رحمت سے اس کا مصداتی بن جائیں۔ اللہ تھائی اپنی رحمت سے اس کا مصداتی بن جائیں۔ اللہ تھائی اپنی رحمت سے اس کا مصداتی بن جائیں۔ اللہ تھائی اپنی رحمت سے اس کا مصداتی بنے ہوئے، آئین۔

## چراغ سے چراغ جاتا ہے

بسرحال! اگر آدی کو اپنی فکرنہ ہو، اور دوسرے کی اصلاح کی فکر لے کر آدی چل کھڑا ہو، او دوسروں کے حمیب علاش کر آرہ ہو اس طرح مفاشرے کی اصلاح ہونے کے بجائے اور زیادہ فساد کاراستہ کھلتا ہے۔ اور زیادہ بگاڑ پردا ہو آ ہے جی کہ اللہ سامنے ہے اگر الله تعالی ہمارے دلوں جی یہ فکر پردا فرمادے کہ ہم جی سے ہم فخص اپنے عیوب کا جائزہ لے کہ جی کیا گیا گام فلط کر دہا ہوں، اور پھراس کی اصلاح کی فخص اپنے عیوب کا جائزہ لے کہ جی کیا گیا گام فلط کر دہا ہوں، اور پھراس کی اصلاح کی فکر جی لگی ہو، یا پندرہ سل اور جی سل کی زندگی باتی ہو، یا پندرہ سل اور جی سل کی زندگی باتی ہو، یا پندرہ سل اور جی سل کی زندگی باتی ہو، یا چندرہ سل کی اخترہ سے زندگی باتی ہو، اپنے سفرے اٹھل کا اخترہ تعالی کا اخترہ تعالی کی خصور جواب دہ ہوتا ہے، اس کو یہ نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کا جائزہ لے، اپنے صلاح کی طرف صلاح کی در ایس جی جمال جمال خرابیاں نظر آخری نا ہی اصلاح کی طرف قدم یوسمائے، پھر جاہے کوئی آجمن اور جماعت نہ برائے لیکن آیک آدی کم از کم اپنے قدم یوسمائے، پھر جاہے کوئی آجمن اور جماعت نہ برائے لیکن آیک آدی کم از کم اپنے قدم یوسمائے، پھر جاہے کوئی آجمن اور جماعت نہ برائے لیکن آیک آدی کم از کم اپنے قدم یوسمائے، پھر جاہے کوئی آجمن اور جماعت نہ برائے لیکن آیک آدی کم از کم اپنے قدم یوسمائے، پھر جاہے کوئی آجمن اور جماعت نہ برائے لیکن آیک آدی کم از کم اپنے قدم یوسمائے، پھر جاہے کوئی آجمن اور جماعت نہ برائے لیکن آیک آدری کم از کم اپنے

آپ کی اصلاح کر لے، اور وہ خود سید سے رائے پر لگ جائے تو قر آن کر یم کے اس تعلم پر عمل ہو جائے گا ایک سے دو، دو ہے تین، چراخ ہے چراغ جانا ہے معمع سے سمع روشن ہوتی ہے اور اس طرح وہن کا بید طریقہ دو مرول تک بھی پنچا ہے۔ اللہ حبارک و تعالی ہمارے ولوں میں تیہ فکر پیدا فرائیں۔ اور اپنی اصلاح کرنے کی ہمت و توقیق عطافرائیں، اور اپنے راہے پر چلنے کی توفیق عطافرائیں آ مین۔

وتخوعول والحديثمان الفلين



خطاب:

مقام:

منبط و ترتیب:

لكريخ ورنت:

حعنرت مولانا مفتی محر تعقی عثانی مدخلهم العالی محمد عبد الله میمن عرم قروری ۱۹۹۲ء بروز جمعه بعد نماز عمر جامع مسجد بسیت المکرم ، محلشن اقبال ، کراچی

تعظیم کا تقاضد یہ ہے کہ جب کوئی براکسی بات کا تھم دے چاہے اس بات پر عمل کرتا ادب کے خلاف معلوم ہور ہا ہو، اور ادب کا یہ تقاضہ ہو کہ دو عمل نہ کیا جائے، لیکن جب برے نے تھم دے دیا توجمو فے کا کام یہ ہے کہ اس تھم کی تغیل کرے، اس لئے کہ ادب کے مقابلہ جس تھم کی تغیل مقدم ہے (YYY)

#### جشنية الشيخ للتنجيئية

# **بردوں کی اطاعت** اور ادب کے تقاضے

الحمد منه نحمدة ونستعينه ونستغفرة ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شروي انفسنا ومن سيئات اعمالنا ، من يهدة الله فلا مسلله ومن يضلله فلا هاد حلك ، وامتهدان لاالله الاالله وحدة لامترك له . وامتهدان سبدنا ونبينا و مولانا محمدًا عبدة ومرسوله و ملائلة تقلط عليه وعلى آل به واصحابه و باس لك وسلم تسليمًا كشرًا كشرًا ، اما بعد !

عن الحد العباس سهل بن سعد الساعدى و خلف عنه ان سول الله مل الله عليه وسلم بلغه وان بن عمرو بن عوف كان بينهم شرفخرج رسول الله ملائق عليه وسلم بينهم في اناس معه فجلس رسول الله ملوالله عليه وسلم و حننت المسلامة

(میم بخلی، کتاب الاذان، بب من دخل لیوم الناس، حدیث نبر ۱۸۳۳)
" باب الاصلاح بین الناس" لوگول کے در میان صلح کرانے کے بیان میں چل
رہا ہے ادر اس باب کی تمن حدیثیں بیجھے گزر پکی بیق۔ اور یہ اس باب کی آخری حدیث
ہے۔ جو ذرا طویل ہے اس لئے اس کا ترجمہ اور تشریح عرض کئے دیتا ہوں،

#### لوگوں کے ورمیان صلح کرانا

حفرت سل بن سعد الساعدی رضی عند الله روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول الله صلی الله علیہ دسلم کو یہ اطلاع لی کہ قبیلہ بی عمروابن عوف کے در میان آپس میں جھڑا کھڑا ہو گیا ہے، چنانچ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ان کے در میان مصافحت کرانے کے لئے تشریف لے گئے۔ اور بعض صحابہ کرام کو بھی آپ نے ساتھ لے لیا، با کہ اس مصافحت میں وہ مدد دیں، مصافحت کرانے کے دوران بلت لبی ہو گئی۔ اور اتنی دیر ہو می کہ نماز کا وقت آگیا، یعنی وہ وقت آگیا جس میں نی کریم صلی الله علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پر حایا کرتے تھے، لیکن چونکہ آپ ابھی تک فارغ نبیں ہوئے تھے مسجد نبوی میں نماز پر حایا کرتے تھے، لیکن چونکہ آپ ابھی تک فارغ نبیں ہوئے تھے اس لئے آپ مبجد نبوی میں تشریف نہ لا سکے۔

یمان اس مدیث کولائے کا منتایی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے در میان جھزے کو قتار میں اور اس میں الوگوں کے در میان جھزے کو قتم کرانے اور معالحت کرانے کو اتن اہمیت دی اور اس میں استے مصردف ، وے کہ نماز کا مقرر وقت آگیا، اور آپ مسجد نبوی میں تشریف نہ لا مسکر۔

راوی فرائے ہیں کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے موذن حضرت باللہ رضی اللہ تعالی عند نے جب بید دیکھا کہ نماز کا وقت ہوگیا ہے، اور حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نمیں لائے، تووہ حضرت صدیق اکبر منی اللہ عند کے پاس مجے، اور ان سے جاکر عرض کیا کہ جناب ابو بحر صدیق رضی اللہ عند! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیر ہوگئ ہے، اور نماز کا وقت آکیا ہے، ہوسکتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید بچھ ویر ہوگئ ہے، اور لوگ نماز کے انظار میں ہیں بھیا یہ ہوسکتا ہے کہ آپ المت کرا دیں؟ حضرت صدیق اکبر منی اللہ تعالی عند نے فرمایا . اگر تم چاہو تو ایسا کر سکتے ہیں، مماز پڑھ لیے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی عند نے فرمایا . اگر تم چاہو تو ایسا کر سکے بعد حضرت میں اللہ تعالی عند المت کے بالل رضی اللہ تعالی نے تحبیر کی، اور حضرت صدیق اکبر منی اللہ تعالی عند المت کے باللہ رضی اللہ تعالی عند نے نماز شروع کرنے کے لئے آگے بورے کے، حضرت صدیق اکبر منی اللہ تعالی عند نے نماز شروع کرنے کے لئے آگے بورے کو نماز میں اور عمرت صدیق اکبر منی اللہ تعالی عند المرت کے دوران کے تو نماز کے دوران کے تو نماز کی دوران کے تو نماز کو ل کے تو نماز کی دوران کو نماز اکر میں اور دوران کو نماز میں کو دیں۔ تو نماز کے دوران کو نماز اکر میں اور دوران کو تو نماز میں کو دیں۔ تو نماز کے دوران کو نماز اکر میں کو نماز کی دوران کو نماز اکر دوران کو نماز اکر میں کو نماز کی دوران کو نماز کو نماز کی دوران کو نماز کی دوران کو نماز کی دوران کو نماز کی کو نماز کو نوران کو نماز کو ن

حنبور نبی کریم مسلی انٹہ علیہ وسلم تشریف لیے آئے ، اور مف میں ایک مجکہ پر مقت بی کی حیثیت سے کمڑے ہو مکتے، جب لوگوں نے دیکھا کہ حضور اقدس مسلی اللہ علیہ وسلم تشریف کے آئے ہیں۔ اور صدیق اکبررمنی اللہ عنہ کو آپ کے آنے کے بارے میں يته نميں ہے، اس لئے كه وہ آمے المت كر رہے ہيں، تو لوگوں كو خيل ہوا كه اب صدبق انجرر صنی الله تعانی عنه کوعلم ہو جاتا جاہئے کہ حضور اقدس مسلی الله علیہ وسلم تشریف لا يكي بين، آكه وه يحي بث مأمين، اور آنخضرت ملى الله عليه وسلم آمي بوكر نماز یر حاکمی .....اور چونکه اس وقت لوگوں کو مسئلہ معلوم نہیں تھا۔ اس لئے حضرت معدیق اکبررضی اللہ تعانی عنہ کو اطلاع دینے کے لئے نماز کے ۔ اندر آلیاں بھاٹا شروع کر دیں، ادران کو متنبہ کرنا شروع کیا، لیکن حصرت صدیق اکبرر منی اللہ عنہ کا حال ہے تھا کہ جب نماز شروع کر ویتے توان کو دنیا و ما ہیں کی مجمعہ خبر نمیں رہتی تھی ، اور وہ کسی اور طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے کہ دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے۔ اس کے شروع میں جب أيك دو آ دميول الى بجالً تو حضرت صديق اكبرر منى الله تعالى عنه كوية بمى نهيس جلا - وه ا بی نماز میں مصروف رہے، نمیکن جب محابہ کرام نے بیہ دیکھا کہ حضرت معدیق اکبر ر سنی الله عند یکھ التفات نہیں فرمارے میں تواس وقت لو کوں نے زیادہ زور سے آلی بجانی شروع کر دی، اور جب کنی سحابہ نے تالی بجائی اور آواز بلند ہونے لگی تواس وقت حضرت صدیق اکبررمنی الله تعالی عنه کو مجمد منبه موا، اور کن انگیوں سے دائیں بائیں ویکمنا شروع كيا تواحياتك ديمها كه حضور اقدس ملى الله عليه وسلم مغ من تشريف فرما بير- حضور اقدى ملى الله عليه وسلم كومف ميں وكيد كر حضرت مبدئق أكبرر منى الله تعالى عندية بیجیے نمنا جابا، تو آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ان کو ہاتھ کے اشارے ہے منع فرمایا کہ تم این جگه بر رہو، چھیے ہٹنے کی منرورت نہیں، نماز پوری کر لو۔ کیکن حضرت ابو بمر میدیق رمنی الله تعالیٰ عنه نے جب حضور اقدیں مسلی الله علیه وسلم کو دیجے لیاتو پھران سے بس میں نہ رہا کہ وہ اپنے مصلر پر کھڑے رہتے، اس لئے أَلِظ بِاذَل بَيْمِيكِ لمرف بْمَا شروع كرويا، يهال تك كه مف بي آكر كمرْ ي بوسكة،

اور حسور اقدى ملى الله عليه وسلم آمے مصير برتشريف في محصد اور برياتي تماز

آنخفرت ملى الله عليه وسلم في يرمال \_

#### امام کو متنبہ کرنے کا طریقہ

جب نماز ختم ہو منی تواس کے بعد آپ مسلی اللہ علیہ وسلم لو کوں کی ملر ف متوجہ موے اور خطامی فرمایا کہ و یہ کیا طریقہ ہے کہ اگر نماز کے اندر کوئی واقعہ پیش آ جائے تو تم آليال بجانا شروع كر دية بن به طريقه نماز كے شايان شان اور مناسب نسيس، اور آليال یجانا تو عور توں کے لئے مشروع ہے ، لیعنی بالفرض آگر خواتین کی جماعت ہو رہی ہو ... ویسے خواتین کی جماعت المجمی اور پسندیدہ نمیں ہے۔ یا خواتین نماز میں شال ہوں ، اور وہ امام كوكسى بات كى طرف متوجه كرنا جابين - توان كے لئے يد علم ب كه وہ باتھ ير باتھ ما كر آليل بجأمين ان كے لئے نماز كے اندر زبان سے "سجل الله" يا "الحمد للتيكمنا احما شیں ہے۔ کیونکہ اس طرح خاتون کی آواز مرووں کے کان میں جائے گی اور خاتون کی آواز کابھی شریعت میں بردہ ہے لنذاان کے لئے تھم یہ ہے کہ اگر نماز کے اندر کوئی واقعہ بیش آئے تو ہاتھ پر ہاتھ مار کر اہام کو متوجہ کریں لیکن اگر مردوں کی جماعت میں کوئی واقعہ ہیں آ جائے جس کی دجہ ہے اہام کو کسی بات کی طرف متوجہ کرنامنظور ہو ، تواس میں مردول کے لئے طریقہ یہ ہے کہ وہ سجان اللہ کمیں، مثلاً المم کو بیٹھنا جاہے تھا، اور مقتدیوں نے دیکھنا کہ کمڑا ہورہا ہے تومقتدی کو جاہئے کہ وہ ''سجان اللہ '' کہیں یاالحمد للنه كهيں يالهم كو كمزا ، ونا جائے تھا۔ ليكن وہ بينه كمياتونس وقت بھى سبحان الله كهه ديس، یا بعض او قات ایسا ہو تا ہے کہ جری نماز ہے ، اور امام نے سرز قرات شروع کر دی ، تواس وقت بھی اسکو الحمد لللہ وغیرہ سے سنبہ کر دے تو حضیر مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگر نماز میں کوئی بھی ایساعمل پیش آ جائے، جس کی وجہ سے اس کو تنبید کرنا مقصور تومقتدی " سبحان الله " كهه ديس - تاليال نهيس بجاني حاہے ـ

# ابو قحافہ کے بیٹے کی سے مجل نہیں تھی

اس کے بعد آپ حضرت صدیق اکبرد منی اللہ عند کی طرف متوجہ ہوئے اور ان ست فرمایا کہ اے ابو بکر! میں نے تو آپ کو اشارہ کر دیا تھا کہ آپ اپنی نماز جاری رکھیں، اور پہنے نہ بنیں، اس کے بعد پھر کیاوجہ ہوئی کر آپ بیجیے ہٹ مجئے، اور امامت کر ۔ نہ ے آپ نے ترود کیا، اس وقت معترت ابو بحر صدیق رضی الله عند نے کیا مجیب جواب رہا ، فرایا کہ:

" ما کان لابن ابی قحافة ان يصلی بالناس بين يدی مرسول الله صلافشه عليه وسلم؟

یار سول الله! ابو قافد کے بیٹے کی یہ مجل نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی موجودگی میں لوگوں کی امات کرے۔ ابو قافد ان کے والد کا نام ہے، یعنی میری یہ مجل نہیں تھی کہ آپ کی موجودگی میں سے لی پر کھڑا ہو کر امات کر تارہوں، جب تک آپ تشریف نہیں لائے تھے تو بات دوسری نھی، جب آپ کو دیکھ لیا تو میرے اندر یہ تاب نہیں تھی کہ میں امات جاری رکھوں، اس واسطے میں پیچھے ہت میا۔ آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی اعتراض نہیں فرمایا، بلکہ عاموتی افتیار فرمائی۔

# حضرت ابو تكبر صديق كامقام

اس سے حضرت ابو بمر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام معلوم ہو آ ہے کہ اللہ تعالی فی اللہ عنہ کا مقام معلوم ہو آ ہے کہ اللہ تعالی فی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اس در جہ پیوست کر رکھی تھی کہ فراتے ہیں کہ بیہ بات میری بر داشت سے باہر تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیجھے کھڑے ہوں اور میں آ مے کھڑا رہوں۔ اگر چہ بیہ واقعہ حضور کی غیر موجودگی میں پیش آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کھڑے نہیں ہوے تھے لیکن جب پیش آیا اور حضور بیجھے ہیں تو پھر آ مے کھڑا رہا بر واشت سے باہر تھااس لئے بیجھے ہٹ میں کھڑے۔

#### الامر فوق الادب

یسال آیک مسئلہ اور ادب عرض کر دول، جو مسنون ادب ہے، آپ نے وہ مشہور مقولیہ سفا ہوگا کہ

"الامرفوت الادب"

یعن تعظیم کانقاضہ ہے کہ جسب کوئی ہواکسی بات کا تھم دے، چاہ اس بات پر عمل کر ناادب کے خلاف معلوم ہو رہا ہو، اور اوب کا تقاضہ ہے ہوکہ وہ عمل نہ کیا جائے، لیکن جب بوے نے خلاف معلوم ہو رہا ہو اور اوب کا تقاضہ ہے ہوکہ وہ عمل نہ کیا جائے، لیکن جب بوے نے تھم دے دیا تو چھونے کا کام ہے ہے کہ اس تھم کی تھیل کرے، یہ بوئی نازک بات ہے اور بعض او قات اس پر عمل بھی مشکل ہوتا ہے لیکن دین پر می مارکوں کا بیشہ ہی معمول رہا ہے کہ جب کسی بوے نے کسی کام کا تھم دیا تو اوب کے بجائے تھم کی تھیل کو مقدم رکھا۔

# بڑے کے تھم پر عمل کرے

مثلافرض کروکہ ایک برابزرگ فض ہے اور وہ کسی امیازی جگہ جیسے تخت وغیرہ پر بیٹا ہے اب ایک فض اس کے پاس آ یاجواس سے چھوٹا ہے ان بزرگ نے کما کہ بوائی ایم میرے پاس آ جاؤ۔ تواس وقت اس کی بات مان لینی چاہئے اگر چہ اوب کا تقافہ یہ ہے کہ پاس نہ بیٹے ، دور ہو کر بیٹے ، اس کے پاس تخت پر جا کر بیٹے جاتا اوب کے خلاف ہے ۔ لیکن جب بوے نے تکم دے کر کہ دیا کہ یساں آ جاؤ تواس وقت تعظیم کا نقاف ہے ۔ لیکن جب بوے نے تکم رے کر کہ دیا کہ یساں آ جاؤ تواس وقت تعظیم کا نقاف ہی ہے کہ اس کے تعلیم کی تعظیم کا نقاف ہی ہے کہ اس کے تعلیم کی کی تعلیم ک

#### دین کا خلاصه "اتباع" ہے

میں بار بار عرض کر چکاہوں کہ سارے دین کا ظلامہ ہے اتباع، بڑے کے تکم کو یا نا، اس کے آگے سرتسلیم خم کر دیتا، اللہ کے تکم کی اتباع، اللہ کے رسول کے تکم کی اتباع، اللہ کے رسول کے تکم کی اتباع، اللہ کے رسول کے تکم کی اتباع، اس دہ جو کمہ رہے ہیں اس برعمل کرو، اتباع، اور اللہ کے رسول کے وارثین کی اتباع، بس وہ جو کمہ رہے ہیں اس برعمل کرو، جائے ظاہر میں وہ بات تنہیں اوب کے خلاف معلوم ہو۔

## حضرت والد صاحب كالمجلس ميس ميري حاضري

#### حضرت تفانوی کی مجلس میں والد صاحب کی حاضری

والد صاحب فرائے گئے کہ آیک مرتبہ حضرت تھاؤی رحمتہ انفہ علیہ کی مجلس ہو رہی تھی۔ اور وہاں ای طرح کا قصہ پیش آیا کہ جگہ تنگ ہو گئی اور بھر مخی اور میں ذرا آخیر سے بہنچا اور تو حضرت والا نے فرمایا، کہ تم میں میرے پاس آجاتی میں بجر جبح کئے لگا کہ حضرت کے بالکل پاس جاکر بیٹھ جائور تو حضرت والا نے دوبار و فرمایا کہ تم میں آجاتی بھر میں تہیں آیک قصہ سناؤں گا۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ پھر میں کسی طرح بہنچ میں تمہیں آیک قصہ سناؤں گا۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ پھر میں کسی طرح بہنچ

# عالمگیراور دارا شکوہ کے درمیان تخت نشینی کا فیصلہ

قصہ بیہ سنایا کہ مغل بادشاہ عالمگیرد ہے۔ اللہ عالمگیراد ہودمرے والدی انقال کے بعد باپ
کی جائشینی کا سکلہ کھڑا ہو گیا اور بید وہ بھائی تھے۔ ایک عالمگیراور وو مرے واراشکوہ ، آپی
میں رقابت تھی۔ عالمگیر بھی اپ باپ کے جائشیں اور بادشاہ بنا جاہتے تھے اور ان کے
یمائی داراشکوہ بھی تحت کے طالب تھے ، ان کے زمانے میں ایک بزرگ تھے ، دونوں نے
اداوہ کیا کہ ان بزرگ سے جاکر اپنے می وعاکر ائی جائے۔ پہلے واراشکوہ ان بزرگ
کے پاس زیارت اور دعا کے لئے پہنچی ، اس وقت وہ بزرگ تخت پر بیٹے ہوئے تھے ، ان
بزرگ نے داراشکوہ سے کہا کہ بہاں میرے پاس آ جاتی اور تحت پر بیٹے جاتی ، واراشکوہ
بزرگ نے داراشکوہ سے کہا کہ بہاں میرے پاس آ جاتی اور تحت پر بیٹے جاتی ، واراشکوہ
میں تو یہائی دینے میں نمیک ہوں ، ان بزرگ نے پھر کہا کہ میں تمہیں بلارہا ہوں ، یہائی
میں تو یہائی دینے وہ نمیں مانے ، اور ان کے پاس نہ گئے اور دہیں جیٹے رہے۔ ان بزرگ نے
فرمایا کہ اچھاتھ ملای مرضی ، پھران بزرگ نے ان کو جو تھیجت فرمائی تھی وہ فرمادی اور وہ

ان کے جانے کے تھوڑی دیر بعد عالمکیر آھے۔ وہ جب سامنے ینچ بیٹھنے کے تو ان بزرگ اسے فرا جادی ہے اٹھے اور ان بزرگ اسے فرایا کہ تم یسال میرے پاس آ جاؤ وہ فورا جادی ہے اٹھے اور ان بزرگ کے پاس جاکر تخت پر بیٹھ گئے پھر انسوں نے ان کو جو نفیجت فرمانی تھی وہ فرما دی جب عالمکیر واپس جلے گئے تو ان بزرگ نے اپنی مجلس کے لوگوں سے فرمایا کہ ان دونوں عالمکیر واپس جلے گئے تو ان بزرگ نے اپنی مجلس کے لوگوں سے فرمایا کہ ان دونوں بھائیوں نے تو خود ہی لیا فیصلہ کر لیا۔ واراشکوہ کو ہم نے تخت چیش کیا۔ اس نے انکار کر دیا در عالمکیر کو چیش کیا تو انسوں نے لے لیا، اس داسلے دونوں کا فیصلہ ہوگیا۔ اب تخت شائی عالمکیر کو لیے گا چنا نچہ ان کو بی بل گیا۔

یہ واقعہ حفِرت تعانوی کے حضرت والدقدس الله سرد کو سنایا۔ (موامظ حضرت تعانوی )

#### حيل وحجت نه كرنا حاہيم

یہ توایک آریخی واقعہ ہے۔ بسر حال! ادب یہ ہے کہ جب برا کر رہا ہے کہ یہ کا تقاضہ یہ کام کر او، تواس میں زیادہ حیل و جمت کرنا نمیک بات شیں، اس وتت تعظیم کا تقاضہ یہ ہے کہ جاکر بیٹے جائے، اس لئے کہ بڑے کے علم کی تعیل ادب پر مقدم ہے۔

#### بزرگوں کے جوتے اٹھانا

بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ کسی ہزرگ کے جوتے اٹھانا چاہتے ہیں اب آگر وہ بزرگ زیادہ امرار کے ساتھ بیہ کمیں کہ یہ جمعے پہند نہیں۔ نواس صورت میں بھی تعظیم کا نقاضہ یہ ہے کہ چموڑ دے اور جوتے نہ اٹھائے بعض اوقات لوگ اس میں چمینا جھپٹی شروع کر دیتے ہیں اور بر سمریکار ہوجاتے ہیں، یہ تعظیم کے خلاف ہے۔ اس لئے یہ مقولہ مشہور ہے کہ :

#### الامرفوت الادب

تھم کی تھیل ادب کے تقاضے پر مقدم ہے براجو کے اس کو مان او، ہاں! ایک دو مرتبہ بزرگ سے یہ کہ دینے میں کوئی مضائقہ نہیں کہ حضرت! بجے اس خدمت کا موقع دیجے لیک جدب بوے لے تھم بی دے دیا تو اس صورت میں تھم کی تھیل بی داجب ہے۔ دی کرنا چاہئے، عام حالات کا دستور میں ہے جس کام کا تھم دیا جائے اس کے مطابق عمل کیا جائے، محابہ کرام کا معمول بھی ہی ہے۔

#### صحابہ کرام کے دو واقعات

البت اس واقعہ میں جو آپ نے دیکھا کہ حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابد بحر صدیق رضی اللہ تعالی عندے فرایا کہ تم ابی جگہ پر کھڑے رہو۔ لیکن صدیق اکبررضی اللہ عند بیچیے ہٹ کے اور ادب کے تقاضے پر عمل کیا اور تھم نہیں ما اتو اس فتم کے واقعات بورے عمد صحابہ میں صرف دو کھتے ہیں کہ حن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم دیا، لیکن محابہ نے ادب کے نقاضے کو تھم کی جی کی مقدم رکھا، ایک تو

كى واقعه باور ليك واتعه حعرت على رمنى الله منه كابـ

# خدا کی قتم! نبیس مٹاؤں کا

ملح مدیب کے موقع ہر جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کے ورمیان مسلح تامه لکعا جار با تعاتو معترت علی رمنی الله عنه کو آپ نے بلایا کوئم لکھو، انہوں نے فرمایا کہ نعیک ہے جب معلدے کی شرائط لکھنی شروع کیس تو حضرت علی رمنی اللہ عنہ نے سلح نامہ پر لکھا "بم اللہ الرحل الرحم" توجو مخص كفارى طرف ے ملحى شرائط طے کرنے آیا تھا۔ اس نے کما کہ شیں ہم تو "بسم اللہ الرحمٰن الرحیم " نہیں لکھنے ویں مے اور چوں کہ یہ مسلح نامہ دونوں کی طرف سے ہوگا، اس کے اس میں ایس بات ہونی عابية جس ير وونول متفق مول - بم "بم الله الرحمن الرحيم" - اين كام كا آغاز سي كرتي بم تو" باست اللهم " لكية بي - ذمانه ماليت م بعى لوك "بهم الله الرحن الرحيم" كے بجائے " باسمك اللهم " يعني "ائے الله! آپ كے نام ے ہم شروع كرتے ہيں" لكھتے تھے۔ اس لئے اس نے كما كہ اس كو منا ويں اور باست کاللهم تکمیں۔ تو حضور فقدس ملی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رمنی اللہ عندسے فرما الكه بملا كني المرس كيافرق يرقام، " بالسمك اللهم " بمى الله تعلى كالم ب چارده منادولور بي لكه دو، حضرت على رمنى لله منهن " باسمك اللهم "ككه ديا- اس ے بعد حضرت علی رضی الله عند نے بیا لکھنا شروع کیا کہ " بید معلیہ ہے جو محد رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور سرداران مکہ کے در میان طے یایا۔ " کفار کی طرف سے جو نمائندہ تما، اس نے پر اعتراض کیا کہ آپ نے بیالغظ "محمہ" کے ساتھ "رسول اللہ" کیے لکھ دیا؟اگر ہم آپ کو " رسول اللہ" مان لیس تو پھر جشکڑای کیسا، سارا جشکڑاتواس بات برہے كه بم آب كورسول تنكيم نيس كرت، لنذاب معليه جس ير آب في " محد" ك ساتھ "رسول الله" بمى تكھا ہے۔ ہم اس ير دستنانسيس كريں مے۔ آپ صرف يہ تکھیں کہ '' میہ معلوہ جو محد بن عبداللہ اور سرد زان قریش کے ور میان سطے پایا۔ '' تو پھر حضور مسلی الله علیه وسلم نے حضرت علی رضی الله تعالی عندے فرمایا۔ " چلو، کوئی بات نہیں، تم توجھے اللہ کارسول مانتے ہواس لئے "محر" کے ساتھ "رسول اللہ کالفظ مناور

(YTF)

اور "محربن عبدالله" لكودو- "حفرت على رصى الله مند عبلى بات تولان في تقى اور "بحربن عبدالله" لكود يا تفاد لكن جب حسور الله الرحن الرحن الرحيم "ك بجائة " باسمك اللهم "كودول الله الكورة محربن عبدالله" لكودول الله الكورة فداكى تتم من لفظ تو حفرت على رصنى الله عنه عنه فرا ب ساخة قربا ياكه "والله لا الحورة فداكى تتم من لفظ "رسول الله "كوتمين مناول كا" حفرت على رضى الله عنه مناف عا تكاركردياد "رسول الله "كوتمين مناول كا" حفرت على رضى الله عنه مناف عا تكاركردياد الخضرت ملى الله عليه وسلم في محى ان ك جذبات كومسوس فرايا اور فرايا الجهاتم نه مناق منه عنه الله كالفظ منادياد

(ميح مسلم، بلب منح الحديبية ، مديث نبر١١٣٣)

أكر تمكم كى تغيل اختيار سے باہر ہو جائے

یاں ہی ہی واقعہ ہوا کہ حضور اقد سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رمنی اللہ عنہ کوجو تھ و یا تھا انہوں نے اس کی تقییل سے انکار فرایا اور بظاہریوں لگا ہے کہ اصل کو تھم پر مقدم کر لیا۔ حلائکہ تھم اوب پر مقدم ہے اس کی حقیقت سمجھ لیجئے کہ اصل تاعدہ تو وہی ہے کہ برا جو کہ رہا ہے اس کو مانے ، اور اس کی تقییل کر ہے ، لیکن بعض او قات انسان کسی حالت سے انتا مغلوب ہو جاتا ہے کہ اس کے لئے تھم کی تقییل کر نااختیا ہے ہا ہر ہو جاتا ہے۔ گویا کہ اس کے لئے تھم کی تقییل کر نااختیا ہیں دفت اگر وہ اس کام سے چھچے ہٹ جائے تو اس پر یہ نہیں کما جائے گا کہ اس نے تا اس دفت اگر وہ اس کام سے چھچے ہٹ جائے تو اس پر یہ نہیں کما جائے گا کہ اس نے تا فرانی کی بلکہ اس پر یہ نہیں کما جائے گا کہ اس نے تا فرانی کی بلکہ اس پر یہ تھم صادت آئے گا کہ " لا اُنکِلَمْتُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ علیہ وسلم نماز میں موجود ہوں اور ابو قمانہ کر بار ہیں ہے باہر تھی کہ حضور میں حضرت علی کرم اللہ عنہ وہ میں موجود ہوں اور ابو قمانہ کر بار ہے اور دو سرے واقعہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجت میں استے مغلوب میں حضرت علی کرم اللہ وجہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجت میں استے مغلوب الکال تھے کہ یہ بات ان کے بس سے باہر تھی کہ دہ " مجہ " کے نام سے "رسول اللہ " کا فرادیں ، اس واسطے انہوں نے منانے سے انکل کر دیا۔

(TTM)

یار جس حال میں رکھے وہی حال انچھا ہے

لیکن اصل تھم وہی ہے کہ محبوب جو بات سے اس کو مانو، اپنی نہ چلاؤ، وہ جس بطرح کمہ دے اس کے مطابق عمل کرو ۔

> نہ ہی ہجر احجما نہ ہی وسال احجما ہے یار جس حال میں رکھے وہی حال احجما ہے

۔ عشق تسلیم و رضا کے ہموا سچھ بھی شیں دہ وفاسے خوش نہ ہوں تو پھر وفا پچھ بھی شیں اگران کی خوش اس میں ہے کہ میں ایسا کام کروں جو بظاہراد ہے خلاف لگ رہا ہے تو پھر دہی کام بمتر ہے جس کے اندر ان کی خوش ہے اور ان کی رضا ہے۔

خلاصه

وَ آخِوُهُ كَعُوا فَا آنِ الْحَمَدُ مِنْهِ زَبِ الْعَاكِمِينَ



جسنس مولانا مفتی محمر تنتی عثانی مر تلکم\_

خطاب:

سبط و ترتیب: محمد عبدالله میمن \_

مقام تاریخ و دفت: جناب پوسف غنی صاحب کے مکان داقع کلفٹن کراجی میں ہوا

جو تجارت ہم کر رہے ہیں آگر ہم چاہیں تواس تجارت کو جنت تک پینچنے کاراستہ بھی بنا سكتے بيں انبياء عليم السلام كے ساتھ حشر ہونے كاذربعد بھى بنا كتے بيں، اور أكر بم چاہیں توجہنم تک پہنچنے کاراستہ بھی بناسکتے ہیں اور فساق و فبلا کے ساتھ حشر ہونے کا ذربعہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اب دیکمنامہ ہے کہ ہم ان دونوں میں سے کونسار استہ اختیار کرتے ہیں؟

#### بسسمان التجز النصيغ

# تجارت دین بھی، دنیا بھی

الحمديثة نحمدة ونستعينه ونستغفرة ونؤمن به ونتوحل عليه ونعوذ بالله من شروى انفسنا ومن بينات اعمالنا ، من يهده الله فلا مشل له ومن يضله فلا هاد حلك ، ونشهد إن الله الا إلله وحدة لا شريك له ، ونشهد إن سيدنا ونبينا و مولاناً محمدًا عبدة ومرسوله.

ا مابعد! فاعوفه بالله ممند الشيطان الرجسيد : بسسسد الله الرحسان الرحسيد باليها الذهبيث آمنوا اتقوادت وكونوامج الصادقين .

(سرة الزية ي ١١٥)

وقال دسول الله مسلمانيي عليه وسسلم: التاجل الصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء.

( تمفَّى، كملِّ البيوع، بلب لمباء في التجارة، مديث نبر١٣٠٩)

وقال مسول الله صلى عليه وسلم النجام يحترون يوم القيامة فجائه الامن ما تقى وبروصد ق آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق مسله النبى الكربيد وغن على ذالك من الشاهدين والمناكرين والحمد لله وب العالمين.

## مسلمان کی زندگی کا بنیادی پقر

یزرگان محرم و برادران عزیر! پہلے بھی آیک مرتبہ بھائی ابان اللہ صاحب که دعوت پر میری پہلی حاضری ہو چی ہے، اور یہ ان کی اور دوستوں کی عجب کی بات ہے کہ ووبلرہ آیک ایراو تیل عاضری ہو چی ہے، اور یہ ان کی اور دوستوں کی عجب کی برتبہ جس طرح پچھ سوالات کے محلے ہے، جن کامیری آئی ناقص معلومات کی مد تک جو جواب بن براینا، وہ دیا تھا۔ خیال یہ تھا کہ آج بھی اس سم کی مجلس ہوگ، کوئی تقریر یا بیان چیش نظر منیس تھا۔ لیکن بھل صاحب فرارہ ہیں کہ ابتداء جس دین کی اور ایمان ویقین کی باتیں ہو میس تھا۔ لیکن باتی سائل صاحب فرارہ ہیں کہ ابتداء جس دین کی اور ایمان ویقین کی باتیں ہو جائیں۔ تو دین کی بات بیان کرنے سے تو بھی ان انکو نمیں ہوسکا، اس لئے کہ دین ایک مسلمان کی ذیر کی کا بنیادی پھر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پھر کو مضبوطی سے تھا ہے کا قبائی عطافرائے۔ آجن

#### آجروں کا حشر انبیاء کے ساتھ

اس مجمع میں جو دوست واحبب موجود ہیں۔ ان میں سے آکثر کا تعلق چو کلہ تعلمت ہے۔ اس لئے اس وقت حضور اقدس ملی اللہ کی دو مدیثیں میرے ذہن میں آئیں۔ اور پھر قرآن کریم کی ایک آیت بھی میں نے تلادت کی، جس سے ان دونوں مدیثیں بظاہر متفاد دونوں مدیثیں بظاہر متفاد معلوم ہوتی ہیں۔ لیک حدیث میں نی کریم مردر دو علم ملی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:

الناجرالصدوف الامين معالمنبين والصديقين والتهداء

جو ناجر تجارت کے اندر سچائی اور امانت کو اختیار کرے تو وہ قیامت کے دن انبیاء معدیقین اور شداء کے ساتھ ہو گا۔ یہ تجارت جس کو ہم اور آپ دنیا کا ایک کام سمجھتے جیں۔ اور دل جس یہ خیل رہتا ہے کہ یہ تجارت ہم اپنے پیٹ کے خاطر کر رہے ہیں، اور اس کا بظاہر دین سے کوئی تعلق شیس ہے، لیکن نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمارہے جیں کہ اگر تاجر جس دو باتھی پائی جائیں۔ ، ایک یہ کہ وہ معدوق ہو، اور اجمن ہو، صدوق کے لفظی معنی ہیں "سپا" اور این کے معنی ہیں "امانت دار" اگرید دو مفتی اس میں پائی جائیں آخرید دو مفتی اس میں پائی جائیں تو قیامت کے دن وہ انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ایک سپائی، اور ایک المانت۔

#### تاجروں کا حشر فاجروں کے ساتھ

اور دوسری حدیث جو بقاہراس کے متعناد ہے۔ وہ سے کہ:

التجاد يحشدون يوم القيامة فجازا الامن اتقى وبروصدق

" تجار" قامت کے دن فجار ہنا کر اٹھائے جائیں گے، " فجار" فاہر کی جمع ہے، ایمن اللہ کرنے والا ہے، سوائے اللہ کار کالب کرنے والا ہے، سوائے اس مخص کے جو تقوی افتیاد کرے۔ اور نیکی افتیاد کرے۔ اس مخص کے جو تقوی افتیاد کرے۔ اور نیکی افتیاد کرے۔

# تاجروں کی دو قشمیں

یہ دونوں مدیثیں انجام کے لحاظ سے بظاہر متعالی نظر آتی ہیں کہ پہلی مدیث میں قربا یا کہ جبوں کے ساتھ ہو تھے۔ اور دو سری مدیث میں قربا یا کہ جبوں کے ساتھ ہو تھے، صدیق اور شداء کے ساتھ ہو تھے۔ اور دو سری مدیث میں فربا یا کہ فساق اور فبلا کے ساتھ ہو تھے، لیکن الفاظ کے ترجمہ ی سے آپ نے سجو لیا ہوگا کہ حقیقت میں دونوں مدیثوں میں کوئی تعناد نہیں ہے۔ بلکہ آجروں کی دو قسمیں بیان کی میں میک مدہ ہے جو انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگی، اور ایک تسم دہ ہے جو انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگی، اور ایک تسم دہ ہے جو انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگی، اور ایک تسم دہ ہے جو انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگی، اور ایک تسم دہ ہوگی۔

اور دونوں قسموں میں فرق بیان کرنے کے لئے جو شرانط بیان قرائیں وہ یہ بیں کہ سپائی ہو، الخت ہو، تقری ہو، نیکی ہوتو پھروہ تاجر پہلی سم میں داخل ہے اور اس کو انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور اگر یہ شرانط اس کے اندر ند ہوں، بلکہ مرف بیب حاصل کرنا مقصود ہو۔ جس طرح بھی ممکن ہو، جاہے دوسرے کی جیب پر ڈاکہ ڈال کر ہو، دھوکہ دے کر ہو، فریب دے کر ہو، محموث بول کر ہو، وغا دے کر ہو، کسی بھی طریقے ۔ے ہوتو پھروہ تاجر دوسری قسم میں داخل ہے کہ اس کو فاستوں اور فاجروں کے طریقے ۔ے ہوتو پھروہ تاجر دوسری قسم میں داخل ہے کہ اس کو فاستوں اور فاجروں کے

ماتد افعایا جائے گا۔

تجارت جنت كاسبب ياجتنم كأسبب

اکران دونوں مدیوں کوہم طاکر دیکھیں توبات داشتے ہوجاتی ہے کہ جو تجارت ہم
کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم چاہیں تواس تجارت کو جنت تک چنچنے کا راستہ بنالیں، انبیاء
علیہ السلام کے ساتھ حشر ہونے کا ذراعیہ بنالیں، اور اگر چاہیں تواسی تجارت کو جنم کا راستہ
بنالیں اور فساق فجار کے ساتھ حشر ہونے کا ذراعیہ بنالیں۔ اللہ تعالی ای رحمت ہے اس
دوسرے انجام سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آھن

#### ہر کام میں دو زادیئے

اور یہ بات مرف تجارت کے ساتھ خاص نمیں ہے، بلکہ دبنیا کے جتنے کام ہیں۔ خواہ وہ ملاز مت ہو، خواہ وہ تجارت ہو، خواہ وہ زراعت ہو، یا کوئی اور دنیا کا کام ہو، ان سب بٹس میں بات ہے کہ اگر اس کو انسان ایک زاویئے ہے اور ایک ملریقے ہے و کیمے تو وہ دنیا ہے ، اور اگر دو سرے زوائے ہے دیکھے تو وی دین بھی ہے۔

#### زاومیه نگاه بدل دس

یہ دین در حقیقت مرف زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا نام ہے۔ اگر آپ وہی کام دوسرے زاویہ سے کریں، دوسری نیت سے کریں۔ دوسرے ارادے سے کریں، دوسرے نقطہ نظرے کریں، توون چیزجو بظاہر مٹیٹ دنیاؤی چیز نظر آرہی تھی۔ دین بن جاتی ہے۔

# کھاٹا کھاٹا عبادت ہے

اگر انسان کھانا کھارہا ہے۔ توبقاہر انسان اپی بھوک دور کرنے کے لئے کھانا کھا رہا ہے۔ لیکن اگر کھانا کھاتے وقت یہ نیت ہو کر میرے نفس کا جمعے پر حق ہے۔ میری ذات كا، ميرے وجود كا محمد برحق ہے۔ اور اس حقى ادائيگى كے لئے ميں يہ كھا كھار با
ہول ، اور اس لئے كھلا با ہول كہ اللہ تبارك و تعالى كى آيك نعت ہے اور اس نعت كا حق بد
ہول ، اور اس لئے كھلا با ہول كہ اللہ تبارك و تعالى كا آخر اوا كر كے اس كو
ہے كہ ميں اس كى طرف اشتيات كا اظمار كرول ، اور اللہ تعالى كا شكر اوا كر كے اس كو
است ال كرول ۔ تو وتى كھانا جو بظاہر لذت حاصل كرنے كا ذراجہ تقا اور بظاہر بموك وور
كرنے كا ذراجہ تھا۔ بورا كھانا دين اور عبادت بن جائے گا۔

#### حضرت ایوب علیه السلام اور سونے کا تتلیاں

اوگ بیجے بیں کہ دین ہے کہ دنیا چھوڑ کر کمی گوشے بی بیٹے جاتی اور الغداللہ کو ، بس ہی دین ہے ، حضرت ایوب علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا ، کون مسلمان ہے جوان کے نام سے والقف شیں ہے۔ بڑے زبر دست بی فیمراور بڑی ابتاً اور آ زمائش سے گزرے بیں ۔ ان کا ایک واقعہ مجے بخلری میں مروی ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیک مرتبہ وہ عسل کر رہے تھے۔ اور عسل کے دوران آ مائن ہے ان پورے کی تطوی کی بارش شروع ہوگی ، تو دھزت ایوب علیہ السلام عسل کو چھوڑ بھاڑ کر اس ای تاریب علیہ السلام عسل کو چھوڑ بھاڑ کر ان آ ایس کو بیانے ہی ہے شار تصارت اوب علیہ السلام سے پو چھا کہ اے ایوب ای با بم نے تم کو پہلے ہی ہے شار تعنین شیں ایوب علیہ السلام سے بو چھا کہ اے ایوب اکیا بم نے تم کو پہلے ہی ہے شار تعنین شیں دے دکھی جی بی جا کہ ای مارا انتظام کر رکھا ہے۔ ساری کھائت کو رکھی ہے۔ بھر بھی تعنین حرص ہے ، اور تعلیوں کو جع کرنے کی طرف بھاگ رہے ہو؟ تو حضرت ابو علیہ السلام نے کیا بجیب جواب دیا کہ ، اے پرور دیگر

لا غى بى عن بىكتك"

جب آپ میرے اوپر کوئی احت نازل فرائیں تو یہ بات اوب کے خااف ہے کہ میں اس سے سے نیازی کا اظمار کروں ، جب آپ خود اپنے نفش سے یہ نعت عطافرا رہے ہیں تو اب آئر میں میٹار ہوں ، اور یہ کمول کہ جھنے یہ سونا چاندی نمیں چاہتے میں تو اس پر نفوکر المرقا ، اول تو یہ اوپی بات ہے۔ جب آپ دے رے میں تو میرا یہ فرض ہے کہ میں اشتیاق کے ماقد اس کو اول ، اس کی قبر رہینچانوں اور اس کا شکریہ اوا کروں۔ اس علے میں آئے بڑھ کران کو جمع کر رہا ہوں۔ یہ آیک تیفیری آز اکن تھی۔

ورن آگر کوئی عام متم کا فشک و بندار ہو آتو دو یہ کہتا کہ بجھے اس کی ضرورت نہیں۔ میں تو اس دنیا کو فمو کر بلا ہوں۔ لیکن دو چو نکہ حقیقت سے واقف تھے۔ اور جانتے تھے کہ میں چیز آگر اس مقتلہ نظر سے حاصل کی جائے کہ میرے پرور دگار کی دی ہوئی ہے ۔ اور اس کی نعمت ہے ۔ اور اس کی نعمت ہے ۔ میں اس کی قدر پہاوں ۔ اس کا شکر اوا کرون ، تو پھرید دنیا نسیں ہے ۔ بلکہ یہ دمین ہے ۔

(ميح بخاري كتب الغيل بلب من اغتسل عرياناً وحده في المخلوة مديث نبر ٢٤٩)

#### نگاہ نعمت دینے والے کی طرف ہو

ہم لوگ پانچ بمائی تھے، اور سب برسرروز گارائے اپنے کام میں گلے ہوئے تھے۔ بھی جمید وغیرہ کے موقع پر جب ہم اکھٹے ہوتے تو مفرت والد صاحب ہمیں بعض او قامت حمیدی دیا کرتے تھے، وہ عیدی بھی ۲۰روپ، بھی ۲۵روپ اور بھی ۳۰ روپ ہوتی۔ جمعے یاد ہے کہ جب والد صاحب ۲۵ روپ دیتے تو ہم کہتے کہ نمیں، ہم ۱۳۰ روپ لیکئے، اور جب وہ ۳۰ روپ دیتے تو ہم کہتے کہ نمیں،

، ہم ۳۵روپے لینے، اور تقریباً یہ صورت ہر کمریس ہوتی ہے کہ اولار جاہے جوان ہوگئی ہو۔ بر سمرروز گار ہوگئی ہو۔ کماری ہولیکن اگر باپ وے رہا ہے تواس سے مجل مجل کر مانتے ہیں کہ اور دیدیں، اور اب وہ باپ کی طرف سے جو ۲۰ روپ دیئے گئے، اس کی کوئی حیثیت نمیں تھی، اس لئے کہ ہم میں سے ہر بھائی ہزاروں روپ کمانے والا تھا۔ لیکن پھراس ۳۰ روپ کا شوق، رغبت، اشتیاق اور اس کو حاصل کرنے کے لئے بر بر مجلتا یہ سب کیوں تھا؟ بات وراصل یہ ہے کہ نگاہ اس روپ پر نہیں تھی کہ ۳۰ روپ مل رہے ہیں۔ بلکہ نگاہ اس دینے والے ہاتھ کی طرف سے مل رہے ہیں۔ اور یہ ایک محبت کا اظہار ہے، یہ آئی شفقت کا اظہار ہے، یہ طرف سے مل رہے ہیں۔ اور یہ آئیک محبت کا اظہار ہے، یہ آئیک شفقت کا اظہار ہے، یہ آئیک نعمت کا اظہار ہے، لندا اس کا اوب یہ ہے کہ اس کو اشتیاق کے مہاتھ لیا جائے، اس کی قدر پیجائی جائے، چنانچہ اس کو خرج نہیں کرتے تھے۔ بلکہ اٹھا کر لفانے میں بند کر کے ر کا دینے کہ میہ میرے باپ کے دیئے ہوئے ہیں۔ اگر وہی ۳۰ روپے کسی دو مرے آدی کی طرف سے ملیں، اور انسان اس میں لائج اور رغبت کا اظہار کرے۔ اور اس سے کے کہ جمعے ۳۰ ورپے کے بجائے ۳۵ روپے دو، تو میہ شرافت اور مروت کے خلاف ہے۔

## اس کا نام تقوی ہے۔

دین در حقیقت زاویہ نگاوی تہدیلی کا نام ہے۔ اور یمی زاویہ نگاہ جب بدل جاتا ہے تو قرآن کی اصطلاح میں اس کا نام تقوی ہے بینی میں دنیا کے اندر جو تجھ کر رہا ہوں، چاہے کھارہا ہوں، اللہ کے کے کر رہا ہوں، اللہ کے حکمہ ہا ہوں، جاہے سورہا ہوں، چاہے کمارہا ہوں، اللہ کے کے کر رہا ہوں، اللہ کے احکام کے مطابق کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی کی مرضی چیش نظرر کھ کر کر رہا ہوں، می چیزاگر حاصل ہو جائے تو اس کو تقوی کتے ہیں۔ یہ تعزی آگر پیدا ہو جائے، اور چراس تعزی کے صاحل ہو جائے، اور چراس تعزی کے صاحف مساتھ تعلی سے دین ہے۔ اور یہ جنت تک پہنچانے صاحف ہوں کے ساتھ حشر کرانے والی ہے۔

## صحبت سے تقوی حاصل ہو تا ہے

عموماً دل میں آیک موال پیدا ہو آئے کہ تقوی کس طرح حاصل ہو؟ یہ زاویہ نگاہ کس طرح حاصل ہو؟ یہ زاویہ نگاہ کس طرح بدلا جائے؟ تواس کے جواب کے لئے میں نے شروع میں یہ آیت علاوت کی تھی کہ :

بالهاالذيب آموااتقواالله وكونوا معالصادقين

اے ایمان والو ! تقوی اختیار کردادر قرآن کریم کالصول سے کہ جبوہ کی اس کام کے کرنے ما تھم دیتا ہے قواس پر عمل کرنے کاراستہ بھی بتاتا ہے کہ اور ایساراستہ بتاتا ہے جو جمارے اور آپ کے لئے آمان ہوتا ہے ، اور سے اللہ نعلانی رحمت ہے کہ وہ محمن کسی کام کا تھم نہیں دیتے بلکہ ساتھ میں جملی ضرور بات، جملی حاجتیں اور جملی کمزوریوں کا احساس ذیا کر جمل ہے آسان راستہ بھی بتاتے ہیں۔ تو تقوی حاصل کمزوریوں کا احساس ذیا کر جمل ہے آسان راستہ بھی بتاتے ہیں۔ تو تقوی حاصل

کرنے کا آسان راستہ بنا دیا کہ "کونوامع الصار آیمن" سے لوگوں کی معبت اختیار کرو، یہ معبت جب تمہیں حاصل ہوگی تواس کا بالآخر بہجریہ ہوگا کہ تمہارے اندر خود تقوی پیدا ہو جائے گا۔ ویسے کتاب میں تقوی کی شرائط پڑھ کر تقوی اختیار کرنے کی کوشش کرو تھے تو یہ راستہ بہت مشکل نظر آئے گا، لیکن قرآن نے اس کے حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ راستہ بہت مشکل نظر آئے گا، لیکن قرآن نے اس کے حاصل کرنے کا آسان طریقہ بہت ہلا دیا کہ جس محض کو اللہ تعالی نے تقوی کی دولت عطافر مائی ہو دو مرے کنظوں میں جس کوصدت کی دولت حاصل ہو، اس کی معبت اختیار کر لو۔ کیونکہ معبت کالازی بہتے ہیں ہوتا ہے کہ جس محض کی معبت اختیار کی جات ہوتا ہے کہ جس محض کی معبت اختیار کی جات ہوتا ہے کہ جس محض کی معبت اختیار کی جات ہوتا ہے کہ جس محض کی معبت اختیار کی جات ہوتا ہے۔ اس کارنگ رفتہ رفتہ انسان پرچڑھ جاتا ہے۔

# برایت کے لئے صرف کتاب کافی شیس ہوتی

ادر دین کو حاصل کرنے اور دین کو سیحنے کا بھی می راستہ ہے، نی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے تشریف لائے۔ ورنہ سید سی بات توبیہ سی کہ مرف قرآن کریم عازل کر دیا جاتا، اور مشرکین کہ کا مطابہ بھی میں تھا کہ ہدے اوپر قرآن کریم کیوں نازل نسیں ہوتا؟ اللہ تعالی کے لئے کوئی مشکل نہیں تھا کہ وہ کتاب اس طرح نازل کر دیے کہ جب اوگ میج بیدار ہوتے تو ہر فحض بت اچھا اور خوبصورت بائنڈ تک شدہ قرآن کریم اپنے سربانے موجود پاتا۔ اور آسان سے آواز آجاتی کہ سے کتاب تمارے لئے بھیج دی می ہے۔ اس پر عمل کرو توبیہ کام اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب رسول کے بغیر نہیں جیجی، ہر کتاب کے ساتھ آیک رسول کی بھیجا ہے، رسول تو کتاب رسول کے بغیر نہیں جیجی، ہر کتاب بغیر رسول کے نہیں آئی، کیوں؟ اس لئے کہ انسان کی جائیت اور رہنمائی کے لئے، اور اس کو کمی خاص رتگ پر کیوں؟ اس لئے کہ انسان کی جائیت اور رہنمائی کے لئے، اور اس کو کمی خاص رتگ پر کیوں؟ اس لئے کہ انسان کی جائیت اور رہنمائی کے لئے، اور اس کو کمی خاص رتگ پر گوخال نے کے لئے مرف کتاب بھی کائی نہیں ہوتی۔

صرف کتابیں بڑھ کر ڈاکٹر بننے کا بقیجہ اگر کوئی شخص جاہے کہ میں میڈیکل سائنس کی کتاب بڑھ کر ڈاکٹرین جاؤی ، اور پراس نے وہ کتب پڑھ لی، اور اس کو سجھ بھی لیا، اور اس کے بعد اس نے ذاکئی اور اس کے بعد اس نے ذاکئی اور اس کے مراح کر دیا تو سوائے قبرستان آباد کرنے کے وہ کوئی فدمت انجام نمیں دے سکتا۔ جب تک دہ کی ذاکئر کی محبت اختیار نہ کرے، اور اس کے ساتھ بچھ مدت تک رہ کر کام نہ کرے، اور اس کے ساتھ بچھ مدت تک رہ کر کام نہ کر کام نہ کرے، اس وقت تک وہ ذاکٹر شیں بن سکتا، اور میں تو آگے پڑھ کر کہتا ہوں کہ بازار میں کھا ایکانے کی ترکیبیں تکھی بوئی کہ بازار میں کھا ایکانے کی ترکیبیں تکھی بوئی ہوئی ہیں، جس میں کھا ایکانے کی ترکیبیں تکھی بوئی ہیں، جس میں کھا ایکانے کی ترکیبیں تکھی بوئی ہیں، باز اس طرح بنا ہے، بر بانی اس طرح بنی ہے، قور مہ ایسے بنا ہے، اب اگر ایک شخص صرف وہ کتا ہے سامنے رکھ کر بریانی بنتا جاہے گا تو خدا جانے وہ کیا ملخوبہ تیار شمی کرے گا۔ جب تک کہ کمی اجرکے ساتھ رہ کر اس کی ٹریڈنگ حاصل نکی ہو۔ اور اس کو سمجانہ ہو، اس وقت تک وہ بریانی تیار نہیں کر سکتا۔

# متقى كى صحبت اختيار كرو

یکی معالمہ وین کا ہے کہ صرف کتب انسان کو کمی دین رنگ میں وسالے کے کانی نہیں ہوتی جب تک کہ کوئی معلم اور مربی اس کے ساتھ نہ ہو۔ اس واسطے انبیاء علیم السلام کو بھیجا کیااور انبیاء علیم السلام کے بعد سحابہ کرام کو یہ مرتب حاصل ہوا۔ سحابہ کے کیا معنی ہیں؟ سحابہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے الثمائی۔ انہوں نے جو پکھ حاصل کیا۔ وہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے حاصل کیا، پھراسی طرح آبھین نے سحابہ کی صحبت سے اور تیج آبھین نے آبھین کی محبت سے ماصل کیا توجو پکھ دین ہم سک پہنچا ہے وہ صحبت کے ذریعہ پہنچا ہے، لنذااللہ تعالی نے بھی حاصل کیا توجو پکھ دین ہم سک پہنچا ہے وہ صحبت کے ذریعہ پہنچا ہے، لنذااللہ تعالی نے بھی تقوی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا آسان ماس کرنا چاہتے ہو تو اس کا آسان ماست ہے کہ کسی متبقی صحبت کا اختیار کرو، اور پھر اس محبت کے نتیج میں اللہ تعالی ماسر کرنے کو توق عطافرہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی حقیقت سبحہ کر اس پر تسارے اندر بھی وہ تقوی بیدا فرہا ویں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی حقیقت سبحہ کر اس پر تسارے اندر بھی وہ تقوی بیدا فرہا ویں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی حقیقت سبحہ کر اس پر تسارے اندر بھی وہ تقوی بیدا فرہا ویں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی حقیقت سبحہ کر اس پر تسال کرنے کی توفی عطافرہا ہے۔ آ مین۔

وآخر دعواناات العمد يتهرب العالمين

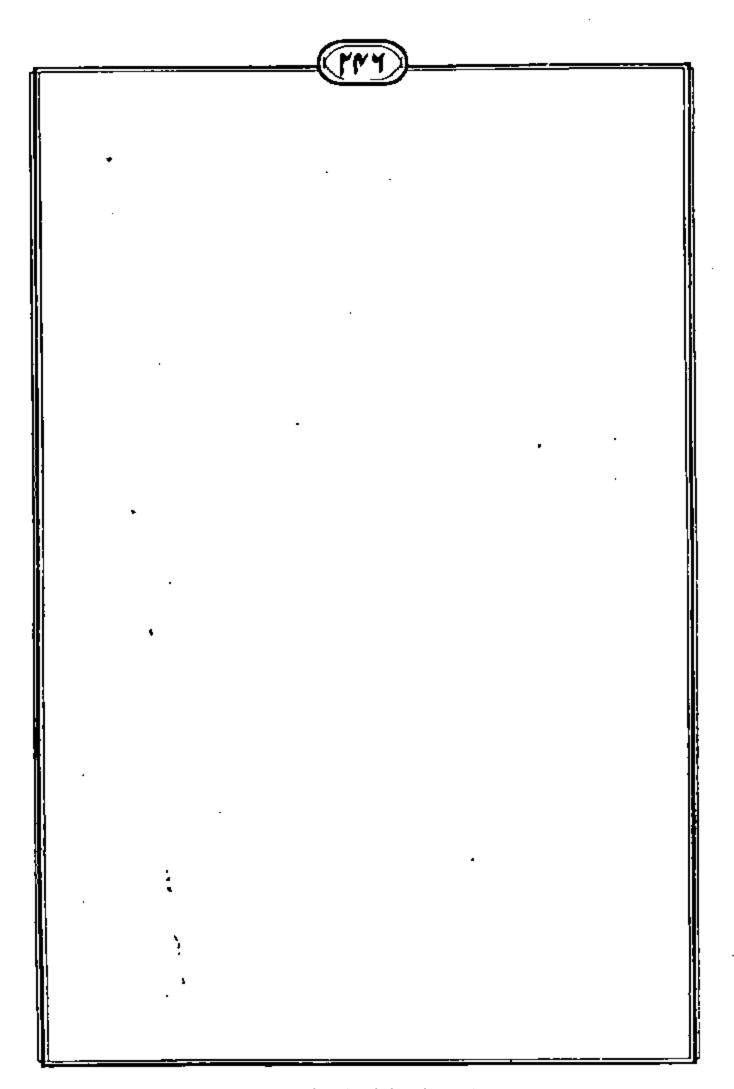



خطاب: جسٹس حضرت مولانا مجرتنی عثانی صاحب مرظام العالی د ترتیب: مجمد حبدالله میمن آریخ وقت: ۱۲۱ دسمبر ۱۹۹۱ء بروز جعرات، بعد نماز عشاور برتقریب نکاح: فرزند حابی محرسیم صاحب ابنالوی مشنق سنز مقام: فاران کلب، محشن اتبال، کراجی

تجربہ اس بات پر گواہ ہے کہ اگر دلول میں اللہ کا خوف نہ ہو۔ اللہ کے سامنے جواب دھی کا حساس نہ ہو، اور اس بات کا ادراک نہ ہو کہ ایک دن ہمیں اللہ جل شانہ کے حضور حاضر ہو کر اپنے ایک ایک قبل و فعل کا جواب دیتا ہے، اس وقت فکر مسجع معنی میں ایک فخص دو سرے فخص کا حق ادا نہیں کر سکتا، نہ شوہر ہوی کا حق ادا کر سکتا ہے، اور نہ ہوی شوہر کا حق ادا کر سکتا ہے،

# خطبہ نکاح کی اہمیت

الحصد من و کعنی و مت لام علی عباد و الذبن اصطفی ا مابعد:
الحصد من و کعنی و مت لام علی عباد و الذبن اصطفی المابعد:
ایمی انشاء الله پر مرت تقریب کا آغاز ہونے والا ہے، جس ش تقریب کے
دولما اور ولمن انشاء الله نکاح مسنون کے رشتے میں خسلک ہونے والے ہیں، الله تبارک
و تعالی ان کے لئے اس رشتے کو مبارک فرمائے، آمین۔

شادی کی تقریبات

بھے ہے فرمائش کی گئی کہ نکاح پڑھانے سے پہلے بھے گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں پیٹی کروں ، آگر چہ شادی بیاہ کی تقریبات آج کل کے ماحول کے لحاظ ہے کسی و عظ دنفیعت کی مجلس کے لئے موزوں نہیں ، لیکن تقریب کو منعقد کرنے والے حضرات کی فرمائش ہے کہ اکثر حاضرین بھی اس موقع پر کوئی وین کی بات سنمنا چاہتے ہیں۔ اس لئے تعمر کی خاطر چند کلمات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر آم ہوں۔

خطبہ نکاح کی تین آیات

ابھی انشاء اللہ تکام کے خطبے کا آغاز ہوگا، اور سے خطب ہی کریم معلی اللہ علیہ وسلم

کی سنت ہے، نکاح بھی حضور اقدس مسلی الله علیه وسلم کی سنت ہے، آب نے ارشاد فرمایا

#### اَلنِک**کُ مِرٹ سُ**نَبِئ نکاح میری سنت ہے

(ابن ماجر، کلب النکاح، بب ماجاء فی نعنیل النکاح، مدیث نبر ۱۵۱)

مرع المبلا سے تو نکاح دو مواہوں کی موجودگی میں ایجاب وقبول سے سنعقد ہو جاتا
ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے جو مسنون طریقہ مقرر فرمایا، دہ یہ بے کہ ایجاب و قبول سے پہلے ایک خطبہ دیا جائے، اس خطبہ میں اللہ تبلاک و تعالیٰ کی حمہ ہوتی ہے، حضور ہی کریم سلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے، اور عموا قرآن کریم کی موقع پر یہ مین آیتیں تعاوت کی جاتے ہوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پر یہ تین آیتیں تعاوت کی جائے، سب سے تین آیتیں تعاوت کی جائے، سب سے سلے سورة نساء کی بہلی آیت تعاوت کی جائے، سب سے سلے سورة نساء کی بہلی آیت تعاوت کی جائے، سب سے سے سے دساء کی بہلی آیت تعاوت کی جائے، سب سے سے سے دساء کی بہلی آیت تعاوت کی جائے، سب سے سے سے دساء کی بہلی آیت تعاوت کی جاتے ہیں۔

یا بهاالناس اتقوا دیکه الذی خلفکه من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبت منهمارجالاکتیزا و نساء وااتفواات الذی تساءلون به والارجام ان الله کان علیکمر قیبًا ( اور زنرای ۱)

اس آیت کارجمہ بیا ہے کہ ،

اے لوگو! این اس پردردگار سے ڈرو، اور تقوی انقیا کرو، جس نے تہمیں ایک جان سے پیدا کیا، (یعنی حفرت آ وم علیہ السلام والسلام سے) اور اس جان سے اس کی بیوی کو پیدا کیا (یعنی حفرت والسلام سے) اور اس جان دونوں (آ دم اور حوا) کے ذریعہ ونیا میں بہت سے مرد اور عورت پھیا دیے (کہ سلری ونیا کی آبادی اسیں دومقدس میاں بیوی کی اولاد ہیں) اور اس سے ڈروجس کے اس کا واسطہ دے کر تم آیک دوسرے سے لیا حق انگناہو آ ہے قوق کا) مطابہ کرتے ہو (جب کسی کو دوسرے سے لینا حق انگناہو آ ہے قوق کا)

وہ اکثراللہ کاواسطہ دے کر مانگاہے کہ خدا کے داسطے میرایہ حق دے دو) اور رشتہ داریوں (کے حقوق) سے بھی ڈرو (یعنی اس کاخیل رکھو کہ رشتہ داریوں کے حقوق پایل نہ ہونے پائیں) اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمل وافعال پر محمراں میں (دو دکھے رہا ہے کہ تم کیا کہ رہے ہو۔ اور کیا کر رہے ہو)

ي بملى أيت بجو خطبه نكاح من الماوت كى جالى ب، دومرى آيت سورة آل

عمران کی ہے. وہ سے بے

با ایهاالذیب امزانتواانه حق تقاته ولایتوتن الاوانیم مسلون O

(سورة آل عمران ١٠٢)

اس کارجمہ یہ ہے کہ

اے ایمان والوں! اللہ سے ڈرو (جیسا کداس سے) ڈرنے کاحق ہے، اور تم نہ مرو (موت نہ آئے) حمر اس حالت میں کہ تم اللہ کے فرمال ہر وار ہو۔

تیسری آیت جورسول الله ملی الله علیه وسلم نے خطبہ نکاح میں تعلیم فرائی، ده بي بي بي كه ، ده بي بي كه ،

یا بها الذیب امنوانتواات وقولوا قولاسدیدا () بیسلح نکم اعمالے دو یغنم لک ذمی بکم وجن یطع الله ورسوله فقد فاذفونا عظیما ()

(41-4:47 Jin)

اس کا ترجمہ میہ ہے کہ ب

اے ایمان والو - اللہ ہے ڈرو، اور (سیدمی) کچی بات کمو (اگر اللہ سے ڈرو کے) تو اللہ سے ڈرو گار اللہ سے ڈرو کے، اور سیدمی کچی بات کینے کی عادت ڈالو کے) تو اللہ تعالی تمام اعمال کو قبول فرمالیں کے، اور تممارے کنابوں کو معانف فرما دیں کے، جو محض اللہ اور اس کے رسول مسلی اللہ علیہ

#### وسلم کی اظاعت کرے گاتو وہ بزی کامیابی عاصل کرے گا تینوں آیتوں میں مشترک چیز

یہ جمن آیتی ہیں جو حضور نی کریم، مردر دوعالم، محد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

نظبہ نکاح کے موقع پر پڑھنے کی تعلیم دی، ان خیول میں جو چیز قدر مشترک نظر آتی

ہے، ادر جس کا تعلم خیول آجول جی موجود ہے، وہ ہے "تقویٰ اختیار کریا" خیول
آجول کا آغاز اس تھم سے ہورہا ہے کہ اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو، اور تقویٰ اختیار
کرو، یہ عقد نکاح کے موقع پر جو تقویٰ کا تھم دیا جارہا ہے۔ اور خاص طور پر تقویٰ اختیار
کر نے کی آکیدی جاری ہے، اور اس کو بار بار دھرایا جارہا ہے۔ اس کی کیاوجہ ہے؟ یوں تو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار نے کے لئے تقوی ایک لازی شرط ہے، جس کے بیرانسان دنیا اور آخرت میں مملاح و فلاح حاصل نہیں کر سکا۔

#### تقوی کے بغیر حقوق ادا نہیں ہو سکتے

لیکن فاص طور سے نکاح کارشہ آیک این چیز ہے کہ اس کے حقق اور اس کی برکات اس وقت تک ماصل سیس کی جا سکتیں، جب تک دونوں فریقوں کے ول جس اللہ کا خوف نہ ہو، تجربہ اس بات پر گواہ ہے کہ اگر ولوں میں اللہ کا خوف نہ ہو، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہ ہو، اور اس بات کا اور اک نہ ہو کہ آیک دن ، ہمیں اللہ بیل شانہ کے حضور حاضر: وکر اسٹے آیک تول دفعل کا جواب دیتا ہے، اس وقت تک جل شانہ کے حضور حاضر: وکر اسٹے آیک تول دفعل کا جواب دیتا ہے، اس وقت تک سکا۔ نہ بوی شوہر کاحق اواکر سکتا ہے۔ نہ بوی شوہر کاحق اواکر سکتی ہے ، نہ ایک رشتہ دار دو سرے رشتہ دار کاحق اواکر سکتا ہے۔ نہ دوست ووست کاحق اواکر سکتا ہے ، یہ حق اواکر نے کا واحد راستہ یہ ہے سکتا ہے۔ نہ دوست ووست کاحق اواکر سکتا ہے ، میہ حق اواکر سکتا ہے دوست ووست کاحق اواکر سکتا ہے ، میہ حق والی میں اللہ کا خوف ہو، اور ولوں میں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر جواب دی کا احساس ہو، ورنہ محض تاؤں کے فرسیعہ محق تحق شیس کہ دول میں اس بات کا احساس نہ ہو کہ آگر دلائے جاسکتے، جب تک کہ حق وسیع والے کے دل میں اس بات کا احساس نہ ہو کہ آگر دلائے جاسکتے، جب تک کہ حق وسیع والے کے دل میں اس بات کا احساس نہ ہو کہ آگر میں نے دوسرے کاحق مار لیا تو شاید میں عدالت اور قانون سے نک جواب، لیکن اللہ توائی توائی توائی

کے حضور حاضر ہو کر ہیں جواب دینے کی پوزیشن میں نمیں ہوگا، اور الله تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے جو عذاب ہوگا، اس سے بچاؤ طرف ہے جو عذاب ہو گا، اس سے بچاؤ کا سامان کرتا ہے، جب تک بید احساس دلوں میں بیدانہ ہو، آیک ووسرے کے حقوق کی ادوائی کی اسوال بیدا نمیں ہو آ۔

#### تنین آینوں کی تلاوت سنت ہے

اس لئے خاص طور پر اس نکاح کی تقریب کے موقع پر جو خطبہ نبی کریم مسلی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ اس میں ان تین آیتوں کو مقرر فراکر تقوی کی آکید فرائی، یول تو ہر افسان جب مسلمان ہو آ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور تقویٰ کا عمد کر آ ہے۔

#### نیٰ زندگی کا آغاز

لیکن یہ موقع زندگی کا ایک دوراها ہے، جس میں ایک ٹی زندگی کا آغاز ہورہا ہے، جس میں ایک ٹی زندگی کا آغاز ہورہا ہے، زندگی میں ایک انقلاب آرہا ہے، اس دفت میں تقویٰ کے اس عمد کو دوہارہ آزہ کریں، ادراس کی تجدید کریں، توان تین آغوں کو تلاوت کرنے کا در حقیقت سے مقصود ہے، اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو ہم صحح طور پر سجھنے کی توفیق عطافرہائے، ادر اس موقع پر تقویٰ عامل کرنے کی فکر ادر اس کی کوشش کو آزہ کرنے کی توفیق عطافرہائے۔ آئین۔

#### وَآخِرَ عُولَ كَالَالْكِينَ كُنِينَ مَيْرِهُ مَا لِكُنَا لَكُنِينَ